عام فهم تعلیمات نبوی صلی القدعلیه وسم کا ایک سیدابهارمبارک سلسله



نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الله تعالیٰ اس شخص کوتر و تازه رکھے جس نے میری بات سی اوراسکو یاد کیا اوراسکو محفوظ رکھا اور پھر دوسرول کو پہنچادیا۔ (ترندی) نیز فرمایا سب سے افعال صدقہ ہیہ ہے کہ مسلمان علم وین کی بات سیاھے پھر اینے مسلمان بھائی کوسکھادے۔ (ابن مد)

زرگیرانی فقیهالعصرضریم لانامفتی عجار کرشت را رصّاحب رحمار ملتد رئیس دا رالافقاء جامعه خیرالمیداری ملتان

> اِدَارَهُ تَالِيُفَاتِ اَشُرَفِيَنَهُ پوک فِارو ستان پَائِتَان پوک فِارو ستان پَائِتَان (061-4540513-4519240

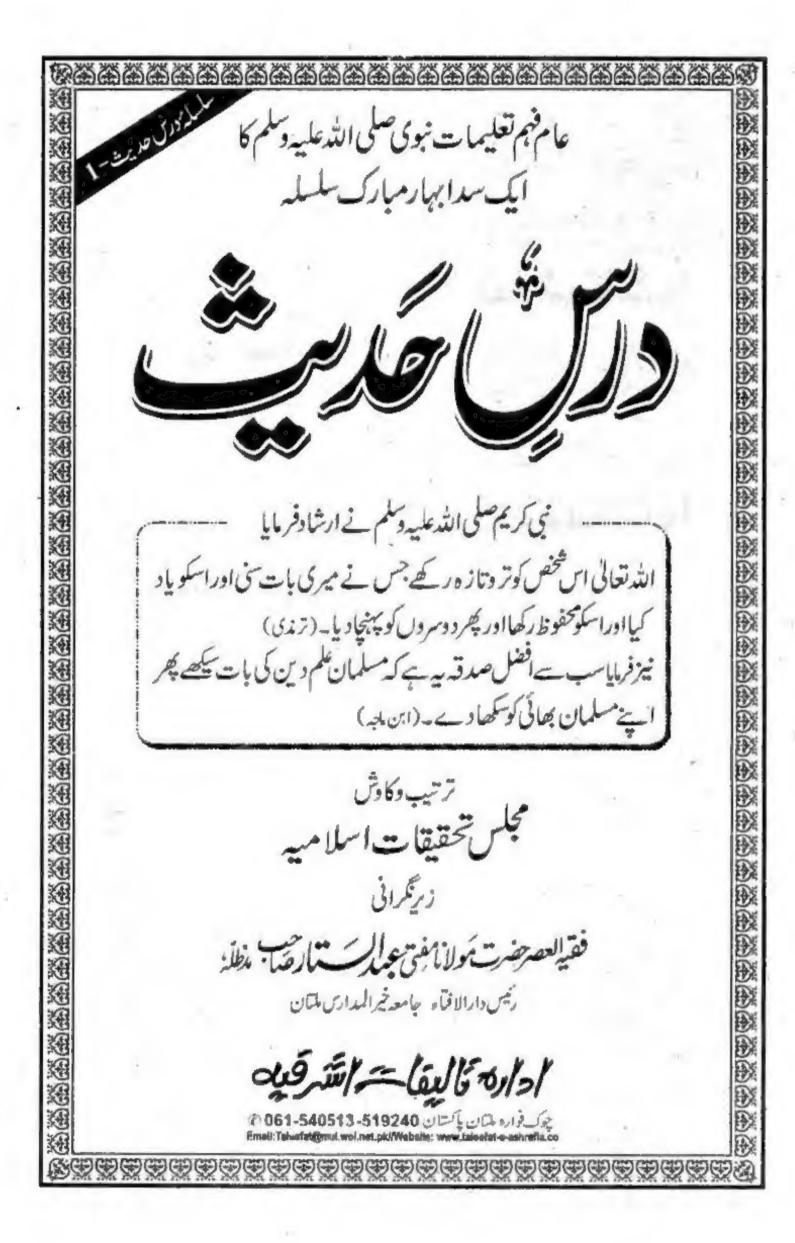

#### جمله حقوق محفوظ سين

نام كتاب .... ورس حديث تاريخ اشاعت يجب المرجب المرجب المرجب إِدَارَةُ تَالِينُهَاتِ أَشَرُ فِيكُ مَان طباعت .....ملامت اقبال يريس مان

اداره تاليفات اشرفيه چوك فواره ملكان---اداره اسلاميات اناركلي مكتبه سيداحمة شهيدار دوبازار لاجور--- مكتبه قاسميه اردوبازار كوئنه---كتب خاندشيديه راجه بازار راوليندي مكتبدرشيدية سرك رود

صرورى وصاحت: أيك مسلمان جان بوجوكرة آن مجيدًا عاديث رسول علي اور ديكر دين كتابول من غلطي كرنے كاتصور بھى تبييل كرسكتا بھول كر ہونے والى غلطيوں كى تھنچ واصلاح كيليے بھى جارے ادار ہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تھی پرسب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تا ہم چونکہ بیسب کام انسان کے ہاتھوں ہوتا ہاس لئے پھر بھی کی غلطی کےرہ جانے كاامكان بـ البذا قارئين كرام ب كذارش ب كراكرايي كوئي غلطي نظرة ي تواداره كومطلع فرمادي تاكد آ تندوایڈیشن میں اس کی اصلاح ہوسکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاربیہوگا۔ (ادارہ)



#### عرض مرتهب

اللہ کے فضل وکرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث (عام فہم تشریح کیماتھ) کے سلسلہ کی پہلی جلد آپ کے سامنے ہے۔ حضرات محدثین سے لیکر عام صالحین نے ہر دور میں اس کے تقاضوں کے مطابق احادیث جمع کرنے کا مبارک کام سرانجام دیا ہے۔ ہمارے اس دور میں بھی علماء حق کا احسان عظیم ہے کہ انہوں نے ان مبارک احادیث کو جوع بی زبان میں ہوئی ہوئی کتب میں موجود تھیں انہیں اردو ترجمہ ہے آ راستہ کر کے عوام الناس کیلئے ایک عظیم ذخیرہ احادیث مختلف کتب کی شکل میں مرتب فرمادیا جس سے عربی سے بی اواقف حضرات کی احادیث مبارکہ تک رسائی آ سان ہوئی۔

مجلس تحقیقات اسلامیہ جودرج ذیل علاء کرام پر شمل ہے۔

حضرت مولا نامقتی عبدالستار صاحب بدظاہم .... حضرت مولا نامجہ از ہرصاحب بدظائد .... حضرت مولا نامفتی منظورا حمد تو توی بدظائد اللہ المحمد الرحمان اللہ تعلق اللہ تعلق اللہ تعلق المحمد الرحمان اللہ تعلق اللہ ت

مباركه سے محبت كى جائے اوراس محبت كا تقاضا ہے كہ آ ميكے نام نامى كے ساتھ درود شريف كالتزام كيا جائے يہى دجہ ہے كہ كتب احاديث ميں حضرات محدثین نے اس چیز کابراا ہتمام فرمایا ہے کہ ہرجگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کے ساتھ دصلی اللہ علیہ دسکم" ضرور لکھا ہے۔ ہمارے قربی بزرگوں میں سے حصرت مولا نامفتی رشیداحمہ صاحب رحمہ اللہ نے ایک مجموعہ احادیث صرف اس ممارک نبیت سے تالیف فرمایا تھا کہاس میں درج احادیث میں جگہ جگہ ''فصلی اللہ علیہ وسلم'' لکھنے سے اللہ کی رحمتوں سے اپنا وامن بھرلیا جائے۔ ای نیت کے پیش نظراس درس حدیث میں مکمل مخضر درود شریف کا التزام کیا گیا ہے اوراس کے ساتھ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام کے ساتھ مکمل رضی اللہ عنہ بھی لکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔اورا کثر جگہوں پر بھی ور دوشریف (خوبصورت جلی كتابت كے ساتھ ) لگاديئے ہيں جن كايڑھنا آنخضرت صلى الله عليه وسلم ہے تعلق ومحبت كے اضافه كيلئے نسخه اكسير ہے۔ ہر درس کے آخر میں وعائیہ کلمات وئے گئے ہیں اور اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ ہم اس درس کومبحد مدرسہ دفتر وغیرہ کسی بھی جگہ سنیں اور سنا ئیں توغور وفکراور عمل کی نیت ہے سنیں اور پھر گھر میں'اینے دوست احباب میں اس درس ہے حاصل شدہ علم کی

تبلیغ محبت وحکمت سےضرور کریں۔اس سلسلہ میں ہمارے معاشرہ میں بڑی کوتاہی یائی جاتی ہے کہ ہم دین کی ہاتیں سننے کے بعد گھر میں جا کران کا ندا کر ہبیں کرتے۔

یا در کھتے! جس طرح اہل وعیال کی دنیوی راحت وآ رام کا ہم خیال رکھتے ہیں اس سے زیادہ ضروری ان کی سیجے دین تربیت کرنا ہمارا فرض ہے۔اس لئے اپنے گھروں میں بھی احادیث مبارکہ پرمشتل اس درس کا روز اندا ہتمام کیا جائے۔اور دنیا کی عظیم ترین ہتی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کےان اقوال کوئ کراپنایا جائے جن کے مقابلہ میں دنیا کی بڑی سے بڑی دولت ہے ہے۔ اس لئے ان مبارک فرامین ہےا ہے اور اپنے تمام متعلقین کے دامن کو سجانے کی کوشش کرنی جا ہے اور خاص طور پر اپنے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واقعات سنانے کی ضرورت ہے تا کہ ان کے دل ود ماغ کی سفیدلوح پر اسلامی تاریخ کے درخشندہ ابواب نقش ہوجا ئیں اور یہی بچے سنفتل میں اچھے مسلمان ثابت ہوں۔

عصرحاضر میں جبکہ ہم مسلمان ہرطرف سے مغلوبیت کے شکار ہیں اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اینے اسلامی اقدار کی طرف ا کوٹیں شریعت بڑمل کر کے اپناتعلق اللہ وحدۂ لاشریک ہے مضبوط کریں کہ وہی غالب ہےاوراس سے تعلق کی برکت ہے جمیس و نیامیں غلبہ اورآ خرت میں نجات مل سکتی ہے۔ بقول شخصے عبادات میں جمارا قبلہ الله تعالیٰ کی ذات ہے اورا عمال میں جمارا قبلہ حضور صلی الله علیہ وسلم کی ذات ب\_ آ يئ الامبارك احاديث كمطالعها في عبادات اوراعمال دونول كاقبله سنواري الله بمسب كاحاى وناصر بو-آمن -ورالدلاك

> محدالخوا عفيءنيه رجى (لم جن ١٤٢٥

### تقريظ

### فقيالعصرضرت مولانامفت عبارك تارضا مظلا

رئيس وارالا فآء جامعه خيرالمدارس مكتان وتكران اعلى مجلس تحقيقات اسلاميه

بنابله الخاني التجنع

نحمدة ونصلي على رسوله الكريم....اما بعد

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے پیش نظر اللہ پاک نے قرآن مجید کی حفاظت جس طرح اپنے ذمہ کی ہے اسی طرح الفاظ قرآن کی تشریح جوذ خیرہ آ حادیث کی شکل میں موجود ہے اسکی حفاظت وصیانت بھی اللہ پاک نے اس امت کے ذریعے فرمائی۔ بہھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ حفاظت حدیث کے سلسلہ میں اس امت کے محدثین حضرات نے عجیب کمالات دکھائے۔ اساء الرجال کے علم ہی کود کھے لیجئے اس علم سے سابقہ اسی محروم رہیں لیکن آئے ضریت سلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات چونکہ تاقیامت محفوظ اور قابل علم تعلیم اس لئے ان فرامین کی حفاظت کیلئے محدثین نے اساء الرجال اور اس کے علاوہ دوسرے علوم متعارف کرائے جنہوں نے احدیث مبارکہ کے گروایک قوی حصار کا کام کیا تاکہ کوئی وین دشمن حسب منشاء ان احادیث میں کوئی تغیر وتصرف نہ کرسکے۔ احدیث مبارکہ کے گروایک قوی حصار کا کام کیا تاکہ کوئی وین دشمن حسب منشاء ان احادیث میں دند کی دور میں میں جو اس کے علیم میں میں دیا ہوئی دور میں جو اس کے علیم میں دیا ہوئی دور میں جو میں دور میں میں میں دور میں میں میں دور میں میں میں دور میں میں دور میں میں دور میں دور میں دور میں دور میں دور میں دور میں میں دور میں میں دور میں دور

عصر حاضر میں مسلمانوں کی مغلوبیت میں جہاں دیگر عوال کارفر ما ہیں ان سب میں بنیادی چیز یہی ہے کہ ہم اپنی بنیادیعن اسلامی تغلیمات سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔اوراس بات کے جانے کے باوجود کہ ہماری دینی ودنیاوی فلاح ورقی اسلامی تہذیب اسلامی تغلیمات اورانہی اقدار میں ہے جن پرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو چلا یا اور تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمان ان اسلامی تغلیمات پر مضبوطی ہے عمل پیرار ہے اللہ پاک نے انہیں اخروی نجات کے علاوہ دنیا میں مجمی شان وشوکت علیہ ونصرت سے نواز ااور پوری دنیا کے غیر مسلم ان کے خادم اور زیر دست کی حیثیت سے دہے۔

آج ہم سب مسلمان بیرچاہتے ہیں کہ ذنیا میں مسلمان غالب ہوں لیکن اس کے لئے جو بنیادی چیز ہے یعنی تعلیمات نبوت کی روشنی میں زندگی کے سفر کو مطے کرنا۔اسکی طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے اس لئے ضرورت ہے کہ معاشرہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو عام کیا جائے اور جس طرح تلاوت قرآن کو اپنے معمول میں شامل کیا جاتا ہے اسی طرح ہمارے بعض اکا برے معمول میں تلاوت حدیث بھی شامل تھی۔

''ادارہ تالیفات اشرفیہ' اس لحاظ ہے بڑی مبارک گائستی ہے کہ عوام کواس بنیا دی ضرورت کوعام فہم انداز میں درس حدیث ک شکل میں پیش کرنے کا سہرا اُسی کے سر ہے۔اس سے قبل'' درس قرآن'' بھی عوام الناس میں بے حد مقبول ہو چکا ہے۔ دل سے دُعا ہے کہ فرامین نبوی کا بیسدا بہارگلدستہ عنداللہ مقبول ہواور ہم سب تعلیمات نبوی کی روشنی میں اپنا قبلہ درست کر کے دنیاوآ خرت کی سعادتوں سے اینے دامن بھرلیں۔ فقط: عبدالستار عفی عنہ رجب (نبرجب ۱۶۲۵ھ

# فہرست عنوانات

| طبهارت كابيان                        | ۸   | اذ ان كاجواب اوراسكے بعد كى دُعاء        | ۳۸   |
|--------------------------------------|-----|------------------------------------------|------|
| ا پاکی سے عذاب قبر                   | +   | ا قامت کی ترغیب                          | 14.  |
| تضاءحا جت اوراستنجاء سے متعلق ہدایات | 11  | ماجد                                     | ۳۱   |
| نضاء حاجت کے آ داب اور دعا کیں       | 10  | مىجد كے آ داب                            | 4    |
| بضواوراس کے فضائل و بر کات           | 14  | مسجد میں داخل ہونے اور باہر آنے کی دعا   | · 10 |
| يضوكاانعام                           | iA  | مسجد ہے تعلق ایمان کی نشانی              | 12   |
| وضو ہے متعلق ضروری احکام             | 1.4 | مسجد بنانے کی ترغیب                      | 4    |
| وضوكا طريقه                          | **  | بدبودار چیز کھا کرمسجد میں آنے کی ممانعت | 4    |
| مسواك كي اجميت اور فضيلت             | ra  | مسجد میں نماز کے لئے عورتوں کا آنا       | 01   |
| مسواک کے اثرات و بر کات              | 12  | بناعت کی اہمیت                           | ٩٢   |
| جنابت اورمسل جنابت                   | 79  | نماز باجماعت كي فضيلت اور بركت           | PA   |
| ضروری مسائل عنسل                     | 1-1 | فجراورعشاءكوباجماعت بريصني كانزغيب       | ۵۸   |
| تنيتم كاحكم                          | rr  | صفوں کوسیدھااور کمل کرنے کی تاکید        | 4+   |
| نماز كى فرضيت اور وعدهُ مغفرت        | 177 | صف میں دائیں طرف کھڑے ہونیکی فضیلت       | 41   |
| اذان كى فضيلت                        | 24  | باجماعت نمازكے چنداحكام                  | 44   |

| 91         | تهجد كى فضيلت والهميت                   | 40 | مام كيلية بدايات                            |
|------------|-----------------------------------------|----|---------------------------------------------|
| <b>[**</b> | تهجد نبوی بعض تفصیلات                   | 42 | مقتذيوں كو مدايت                            |
| 1+1        | حاشت بااشراق كنوافل                     | 49 | فجرا ورعصر کے اہتمام کی ترغیب               |
| ۱۰۱۳       | نمازاستغفار                             | 41 | یک کے بعد دوسری نماز کے انظار کی ترغیب      |
| 1+4        | صلوة الحاجة كى ترغيب ودعا               | 25 | برعصراور مغرب کے بعد مختلف اذ کار کی ترخیب  |
| 1+4        | صلوة الشبيح كى ترغيب                    | 20 | لماز میں قرائت قرآن                         |
| III        | امت مسلم كاشعارادرج عدك ون كاعظمت فضيلت | 4  | فتلف ممازون مين رسول الشعطية كى قرأت        |
| 122        | نماز جمعه كي فرضيت اورخاص اجميت         | 49 | مورهٔ فاتحہ کے ختم پرآ مین آ ہستہ بااو نجی؟ |
| 114        | نماز جعدے پہلے اور بعد کی سنتیں         | ΔI | نع يدين                                     |
| IIA        | عبيدين كاآغاز                           | ۸۳ | کوع و جودا چی طرح ادا کرنے کی تا کید        |
| 114        | عيدين كى نماز كيليّ ا ذان وا قامت       | ۸۵ | ومدا ورجلسه                                 |
| irr        | عيدين كي نماز ميں قرائت                 | ٨٧ | غده كامسنون طريقه اورتشهد                   |
| Irr        | نماز میں خشوع وخضوع                     | 9. | رودشر يف                                    |
| 174        | عبادت اورخشوع وخضوع کے چندوا قعات       | 91 | فانتمه فماز كاسلام                          |
| 119        | بدر ین چور                              | 90 | ينتيس اورنوافل                              |
| 11         | تمازکیسی ہونی چاہیے؟                    | 94 | فل نماز گھر میں ادا کرنے کی ترغیب           |



طهارت كابيان

عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهُ أَنُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ.
قَالُوا: وَمَا اللَّاعِنَانِ يَارَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طُوقِ النَّاسِ وَأَوْفِى ظِلِّهِمُ.

الْآنَجُحَيِّكُمُ وَمَا اللَّاعِنَانِ يَارَسُولَ اللّهِ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طُوقِ النَّاسِ وَالْمَعِنَانِ يَارَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِمُ.

الْآنَجُحَيِّكُمُ وَمَا اللّهُ عَنَانِ يَارَسُولَ اللّهُ تَعَالَى عند اللهِ عَنْ اللهُ عليه وَسَلَّم اللهُ عليه وَسَلَّم اللهُ اللهُ

طبہارت کی حقیقت اور دین میں اس کا مقام
اسلام میں طبارت و پاکیزگی کی حیثیت صرف ہی نہیں
ہے کہ وہ نماز تلاوت و آن اور طواف کعبجیسی عبادات کے لئے
لازی شرط ہے بلکہ قرآن وحدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بجائے
خود بھی دین کا ایک اہم شعبہ اور بڈات خود بھی مطلوب ہے۔
حضرت شاہ ولی اللہ قدین سرہ ' ججۃ اللہ البالذ' میں فرماتے ہیں:
' کہ اللہ تعالی نے مجھے اپنے فاص فضل سے یہ حقیقت
سمجھا دی ہے کہ فلاح وسعادت جس شاہراہ کی طرف انبیا علیم
السلام کی بعثت ہوئی (جس کا نام شریعت ہے) اگر چہاں کے
بہت سے ابواب ہیں لیکن اپنی بے پناہ کشرت کے باوجود وہ
سب بس ان چاراصوئی عنوا نوں کے تحت آتے ہیں۔ جن میں
سب بس ان چاراصوئی عنوا نوں کے تحت آتے ہیں۔ جن میں
سب بس ان چاراصوئی عنوا نوں کے تحت آتے ہیں۔ جن میں
سب بس ان چاراصوئی عنوا نوں کے تحت آتے ہیں۔ جن میں
سب بس ان چاراصوئی عنوا نوں کے تحت آتے ہیں۔ جن میں
سب بس ان جاراصوئی عنوا نوں کے تحت آتے ہیں۔ جن میں
سب بس ان جاراصوئی عنوا نوں کے تحت آتے ہیں۔ جن میں

فرماتے ہیں: ایک سلیم الفطرت اور سے المزاج ان انسان جس کا قلب سفلی نقاضوں ہے مغلوب اور ان میں مشغول نہ ہو جب وہ کی مخالف میں مشغول نہ ہو جب وہ کو کا تا ہے بااس کو پیشاب یا یا خاند کا سخت نقاضا ہوتا ہے وہ اپنے نفس میں ایک خاص متم کا تکدر مخت نقاضا ہوتا ہے وہ اپنے نفس میں ایک خاص متم کا تکدر محمول کی و بلطفی اور اپنی طبیعت میں سخت ظلمت کی ایک کیفیت محمول کرتا ہے کھر جب وہ اس حالت سے نکل جاتا ہے مثلاً محمول کرتا ہے کھر جب وہ اس حالت سے نکل جاتا ہے مثلاً

ببیثاب یا یاخانه کا جوسخت تقاضا تھااس سے وہ فارغ ہو جاتا ہے اور الحیمی طرح استنجاء أور طهارت كر ليتا ب واور البھے صاف ستقرے کپڑے پہن لیتا ہے اور خوشبولگالیتا ہے تو نفس کے تکدر اورطبیعت کی ظلمت کی وہ کیفیت جاتی رہتی ہے اور اس کے بجائے اپنی طبیعت میں وہ ایک سرور وفرحت کی کیفیت محسوں کرتا ہے۔بس دراصل پہلی کیفیت اور حالت کا نام "حدث" (نایا کی) اور دوسری کا نام ''طہارت' (یا کی ویا کیز گی) ہے اور انسانوں میں جن کی فطرت سلیم اور جن کا ذوق سیح ہے وہ ان دونوں حالتوں اور کیفیتوں کے فرق کو واضح طور پرمحسوں کرتے ہیں اور ا بني طبيعت وقطرت كے تقاضے ہے" صدث" كى حالت كونا پسند اوردوسری کو (لیعنی مطہارت " کی حالت کو ) پسند کرتے ہیں۔ اورنفس انسانی کی میرطهارت کی حالت الله کے فرشتوں کی حالت ہے بہت مشابہت ومناسبت رکھتی ہے کیونکہ وہ دائمی طویر تمام آلود كيول سے ياك وصاف اور نوراني كيفيات سنے شاوال و فرحال رہتے ہیں اور ای لئے حسب امکان طہارت و یا کیزگی کا اجتمام و دوام انبانی روح کوملکوتی شمالات حاصل کرنے اور الہامات ومنامات کے ذریعے ملاء اعلیٰ سے استفادہ کرنے کے قابل بناديتا ہے۔ اوراس كے برتكس جب آ دمى صدف اور ناياكى

حالت میں ڈوبارہتا ہے تو اس کوشیاطین سے آیک مناسبت و مشابہت حاصل ہوجاتی ہے اور شیطانی وساوس کی قبولیت کی ایک خاص استعداد اور صلاحیت اس میں پیدا ہوجاتی ہے اور اس کی روح کوظلمت گیر لیتی ہے'' (جمة الله البالذ)

حفرت شاہ ولی اللہ صاحب پھر اسی کتاب کے ایک دوسرے مقام پر جہاں طہارت کے احکام اوران کے اسراری کا بیان ہے فرماتے ہیں: طہارت کی تین قشمیں ہیں ایک حدث بیان ہے فرماتے ہیں: طہارت کی تین قشمیں ہیں ایک حدث سے طہارت (یعنی جن حالتوں ہیں شنسل یا وضو واجب یامستحب ہے ان حالتوں ہیں شنسل یا وضو کر کے شری طہارت و پاکیزگ حاصل کرنا۔ دوسرے طاہری نجاست اور پلیدی ہے جسم یا اپنے کہ وں کو یا جگہ کو پاک کرنا تیرے جسم کے مختلف حصول ہیں جو گندگیاں اور میل و کچیل پیدا ہوتا رہتا ہے اس کی صفائی کا خن اور کرنا (جیسے دانتوں کی صفائی ناک کے نصوں کی صفائی ناخن اور زیناف بالوں کی صفائی ناک کے نصوں کی صفائی ناک کے نصوں کی صفائی ناک مطابرت کے متعلق جو حدیثیں درج ہوں گی ان ہیں ہے بعض کا تعلق طہارت سے ہوگا۔ درج ہوں گی ان ہیں ہے بعض کا تعلق طہارت سے ہوگا۔ درج ہوں گی ان ہیں سے بعض کا مطلب سے ہے کہ جن جگہوں پر درس حدیث کا مطلب سے ہے کہ جن جگہوں پر

یا خانہ کرنے ہے لوگوں کو تکلیف ہو اور وہ لعنت و ملامت
کریں الی جگہوں ہے نے کر بیٹھنا چاہئے علاء نے لکھا ہے کہ
لوگوں کے راستہ ہیں قضا حاجت کرنے کی ممانعت سے مرادوہ
راستہ ہے جس پراکٹر لوگ چلتے ہوں اور وہاں سے گزرتے
ہوں وہ راستہ مراد نہیں جس پرلوگ بہت کم بھی بھی گزرتے
ہوں اور سابید دارجگہ ہیں بھی ممانعت کی وجہ بیہ کے کہ وہ لوگوں
کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے لوگوں کواس سے اذبیت اور تکلیف ہو
گی اور پھرلوگ لعن طعن کریں گے۔ سابیہ سے مراد عام سابیہ
گی اور پھرلوگ لعن طعن کریں گے۔ سابیہ سے مراد عام سابیہ
نہیں ہے بلکہ وہ سابیہ ہے جس میں لوگ آ رام کرتے ہوں یا
اس کے بیٹے آ کر بیٹھتے ہوں۔
اس کے بیٹے آ کر بیٹھتے ہوں۔

ال حدیث شریف میں ہم سب کے لئے خاص سبق یہ ہے کہ دوسر مے مسلمانوں کواپی طرف سے ہرتتم کی ایڈاء سے بچانے کی کوشش کرنی چاہئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے داستہ میں یاسا یہ دار درخت کے یئے قضا حاجت کرنے پرلعنت و ملامت فرمائی ہے۔ آج ہمیں بھی اس بات کی فکر کرنی چاہئے کہ قضائے حاجت کے بعد بیت الخلاء کواچھی طرح صاف کردیا جائے تا کہ بعد میں آنے والے واکے تکا کہ بعد میں آنے والے واکے تکا کہ بعد میں آنے والے واکے تکا یون دیا گواری نہ ہو۔

نایا کی سے عذاب قبر

اوراس میں کوتا بی اور ہے احتیاطی ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا آ دی کو قبر میں بھکتنی بڑے گی۔

آ مے حدیث ہیں جو یہ ذکر ہے کہ آپ نے کھجور کی ایک
تر شاخ منگوائی اور نیج میں سے اس کے دونکڑ ہے کہ ایک
ایک نکڑاان دونوں کی قبر پرگاڑ دیا۔اوربعض محابہ نے جب اس
کی بابت وریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ '' مجھے امید ہے کہ
جب تک ان نکڑوں میں پھوتری رہے گی اس دفت تک کے
لئے ان کے عذاب میں تخفیف کردی جائے گی۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كاس مل اورارشادكي وجهيه كي مردول كي لئة تخفيف كي آپ في الله تعالى سے ان مردول كے لئے تخفیف عذاب كے لئے دعا فرمائي تو الله تعالى كي طرف سے آپ صلى

الله عليه وسلم كو بتايا كيا كه آپ صلى الله عليه وسلم اس طرح ايك برى شاخ كے دو حصے كر كے ان قبروں پر ايك ايك گاڑھ و جبحت بحب اس على تركى رہے گى اس وقت تك كے لئے مل حفرت جا برضى الله تعالى عنه كى ايك طويل عديث ہاس على بحق مسلم ك آخر على حفرت جا برضى الله تعالى عنه كى ايك طويل عديث ہاس واقعہ ہم مل محق وقبرول كے عذاب كا ذكر ہے اور وہ دوسرا واقعہ ہم وہاں حفرت جا برضى الله تعالى عنه كا يہ بيان ہے كہ حضورصلى الله عليه وسلم من كه جا وان درختوں على سے دوشافيس عليه وسلم من قبل كه جا وان درختوں على سے دوشافيس كا شرك كے قلال جگہ وال آؤ! حضرت جا برفر ماتے ہيں كہ على كا ف كے قلال جگہ وال آؤ! حضرت جا برفر ماتے ہيں كہ على الله عليه وسلم كي حكم كي تعيل كى اور جب آپ صلى الله عليه وسلم كي ابت على من في الله عليه وسلم عاس كى بابت على من وريافت كيا تو آپ نے فرمايا كہ وہاں دوقبر ہيں ہيں جن پرعذاب ہور ہا ہے على من الله عليه وسلم من والله من الله تعالى نے اتن بات تول فرمائى كه جب تك به شاخيس تر رہيں گى ان كے عذاب تول فرمائى كه جب تك به شاخيس تر رہيں گى ان كے عذاب تول فرمائى كه جب تك به شاخيس تر رہيں گى ان كے عذاب تول فرمائى كه جب تك به شاخيس تر رہيں گى ان كے عذاب تول فرمائى كه جب تك به شاخيس تر رہيں گى ان كے عذاب تول فرمائى كه جب تك به شاخيس تر رہيں گى ان كے عذاب

میں تخفیف رہے گ۔ بہر حال حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے یہ بات صراحة معلوم ہوگئی کہ ہری شاخوں کو یاان کی تری کوعذاب کی تخفیف میں کوئی دخل ہیں تھا 'بلکداللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات فر مائی گئی تھی کہ آپ کی دعا کی وجہ ہے ہم اتنی مدت کے لئے عذاب میں تخفیف کردیں گے۔ پس اصلی چیز متنی حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی بناء برایک محد ود مدت کے لئے تخفیف کا فیصلہ

اس صدیث کا خاص سبق ادراس کی خاص ہدایت ہدہ کہ چیشاب وغیرہ کی نجاست ہے اپنے کو محفوظ رکھنے کی پوری کوشش اور گیڑوں کے پاک صاف کوشش اور گیڑوں کے پاک صاف رکھنے کا اہتمام کیا جائے اور چفلخوری جیسی منافقا نہ اور مفسدانہ عادت سے خوب بچاجائے ورندان دونوں باتوں میں کوتا ہی اور کے احتیاطی کا خمیازہ کی جائے اور اللہم احفظنا.

با الله! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے نقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مائے۔

ما الله! ہم سب کوائے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علاء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمائے۔

یا الله! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوہم حاصل کیا ہے اُس کوسی انداز میں محبت وحکمت ہے دوسروں تک اور خاص طور پراپئے گھرول میں پہنچانے کی تو فیق عطافر مایئے۔آمین



بِعَدَدِ كُلِ دَاءٍ وَ دَوَاءٍ وَبَارِكُ وَسَلِمَ

### قضاءحاجت اوراستنجاء يسمتعلق مدايات

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قِيُلَ لَهُ قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كُلَّ شَيْءِ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قَالَ فَقَالَ آفِهُ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقُبِلَ الْقِبُلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوُلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِى بِالْيَمِيْنِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِى بِالْيَمِيْنِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِى بِالْيَمِيْنِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِى بِرَجِيْعِ أَوْ بِعَظْمٍ.

تو بھی کہ ان سے کہا گیا کہ تمہارے پیغیر (صلی القد علیہ وسم ) نے تو تم لوگوں کوساری ہی ہا تیں سکھائی ہیں۔ یہاں کے طور پر ) ان سے کہا گیا کہ تمہارے پیغیر (صلی القد علیہ وسم ) نے تو تم لوگوں کوساری ہی ہا تیں سکھائی ہیں۔ یہاں تک کہ پاخانہ پھر نے کا طریقہ بھی! حضرت سلمائے ان سے کہاہاں بیشک (انہوں نے ہم کوسب ہی پھے سکھایا ہے! ور استنج کے متعلق بھی ضروری ہدایتیں دی ہیں۔ چنانچ ) انہوں نے ہم کواس سے منع فرہ یا ہے کہ پاخانہ یا پیشا ب کے وقت ہم قبلہ کی طرف رخ کریں۔ یا ہی کہ ہم واہنے ہاتھ سے استخاکریں یا ہی کہ ہم استعال کوت ہم استعال کریں یا ہی کہ ہم استعال کو یہ کہ ایک ہی جو پائے کے فضلے یا ہدی سے۔ (صحیمام) میں جو پائے کے فضلے یا ہدی سے۔ (صحیمام) میں جو پائے کے فضلے یا ہدی سے۔ (صحیمام)

تشری جس طرح کھانا پیناانسان کی بنیادی ضرورتوں ہیں ہے ہے اسی طرح پا خانہ بیناب بھی ہرانسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔
نی برخی حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگ کے دوسرے کا مول اور شعبول میں ہدایات دی ہیں اسی طرح پا خانہ و پیناب اور طہارت و استنجا کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ یہ مناسب ہوادریہ نا درست ہاور بینا درست مناسب میدرست ہاور بینا درست مناسب مندرجہ بالا حدیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

(۱) .....ایک بیرکه پاخاند کے لئے اس طرح بیشا جائے کہ قباضا کے طرف ندمنہ ہونہ پیشے۔ بیہ قبلے کے ادب واحز ام کا تقاضا ہے۔ ہرمہ ڈب آ دمی جس کولطیف اور روحانی تقیقوں کا پچھ شعور و احساس ہو۔ پیشاب یا پاخانے کے وقت کسی مقدس اور محترم چیز کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے بیٹھنا ہے او بی اور گنوار بن مجھنا ہے۔ طرف منہ یا پیٹھ کر کے بیٹھنا ہے او بی اور گنوار بن مجھنا ہے۔ کا دوسری ہدایت آ ہے سلی اللہ عدیہ وسلم نے بیدی

جو مدایات اس باره میس دی بین وه حیار بین۔

کہ داہنا ہاتھ جو عام طور پر کھانے پینے ' لکھنے پڑھنے وغیرہ سارے کاموں میں استعمال ہوتا ہے اور جس کو ہمارے بیدا کرنے والے نے بیدائش طور پر ہائیں ہاتھ کے مقابلے میں زیادہ صلاحیت اور خاص فوقیت بخش ہاس کواشنج کی گندگی کی صفائی کے لئے استعمال نہ کیا جائے۔ بیہ بات بھی ایس ہے کہ ہر مہذب آ دمی جس کوانسانی شرف کا پچھ شعور واحساس ہے اپنے مہد بر بیوں کو بیہ بات سکھانی ضروری سمجھتا ہے۔

رسی بیری ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدی ہے کہ اللہ علیہ وسلم نے بیدی ہے کہ اللہ علیہ وسلم نے بیدی ہے کہ اللہ علیہ وسلم اللہ کے لئے کم سے کم تین پھراستعال کرنے و بہیں۔ کیونکہ عام حال بہی ہے کہ تین سے کم میں پوری صفائی کیسے مہیں ہوتی ۔ پس اگر کوئی شخص محسوں کرے کہ اس کوصفائی کیسے تین سے زیادہ پھروں یا ڈھیلوں کے استعال کرنے کی ضرورت ہے تواپی ضرورت کے مطابق زیادہ استعال کرنے کی طرورت ہے مطابق زیادہ استعال کرے۔ اورای طرح ہرائی پاک چیز سے میگام لیا جاسکتا ہے جس سے اورای طرح ہرائی پاک چیز سے میگام لیا جاسکتا ہے جس سے

صفائی کامقصد حاصل ہوسکتا ہوا دراس کا استعال اس کام کے لئے نامناسب بھی نہو۔

(٣) ..... چوتنى بدايت آب نے اس مليلے ميں بيدى كركسى جانورگ گری بڑی بٹری سے اوراس طرح کسی جانور کے خشک فضلے سے یعنی لید وغیرہ سے استنجانہ کیا جائے کیونکہ زمانۂ جا ہلیت میں عرب ك بعض لوك ان چيزوں سے بھى استنجا كرليا كرتے تھے۔ اس کئے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے صراحة اس سے منع فرما دیا۔ اور ظاہر ہے کہ الی چیزوں سے استنجا کرناسلیم الفطرت اور صاحب تميزة دي كنزويك بوے كنوارين كى بات ہے۔ حضرت ابوابوب انصاري اورحضرت جأبررضي التدعنه روایت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب آپ كو قضائ حاجت كے لئے باہر جانا ہوتا تو اتنى دور اور الى جكه تشريف لے جاتے كىسى كى نظرآب پرند برسكتى \_ (سنن ابى داؤد) حضرت ابومول اشعرى رضى الله تعالى عند يدوايت بك ایک دن رسول النصلی الله علیه وسلم کے ساتھ تھا آ ب کو پیشاب کا تقاضا ہواتو آپ ایک دیوار کے شیج زم اور شیمی زمین کی طرف آئے وروبال پیشاب سے فارغ ہوئے۔آب نے فرمایا جبتم میں سے

تشری : مطلب بیہ ہے کہ پیشاب کے لئے الی جگہ تلاش کرکے بیشنا چاہئے جہاں پردہ بھی مواورا ہے او پر چھینے

كسى كوبديثاب كرنا موتواس ك في مناسب جكمة لأش كر\_\_

یڑنے کا خطرہ نہ ہوا دررخ بھی غلط نہ ہو۔

الله تعالی کی جیثار رحمتیں اس کے اس پاک پیغیبر صلی الله علیہ وسلم پر جس نے امت کو پیشاب پا خانے تک کے آداب سکھائے۔

حضرت عبدالله بن مغفل رضى الله عندي روايت ب كد رسول الندسلي الندعليه وسلم في مدايت فرمائي كهتم ميس عيكوئي بركز الياندكر \_ كرايخسل فاني من يملي بيثاب كر \_ بهراس من عسل یا وضوکرے اکثر وسوے ای سے پیدا ہوتے ہیں۔ (ابودؤ د) تشریح:.... مطلب مید که ایسا کرنا بهت بی غلط اور بردی برتمیزی کی بات ہے کہ آ دمی اے عسل کرنے کی جگہ میں سلے پیشاب کرے اور پھرو ہیں عسل یا وضوکرے۔ ایسا کرنے کا ایک مُرا متیجہ بیہ ہے کہ اس سے بیشاب کی چھینٹوں کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔اس آخری جملے سے بیکی معلوم ہوگیا کہرسول اللہ صلی الله علیه وسلم کے اس ارشاد کا تعلق اس صورت سے ہے کہ جب عسل فاندیس پیشاب کے بعد عسل یا وضو کرنے سے نا یاک جگدگی چھینٹوں کے اسپنے اوپر مڑنے کا اندیشہ ہوور نداگر عسل خاند کی بناوٹ الیں ہے کہ اس میں پیشاب کے لئے الگ عكه في موفى ب ياس كافرش ايها بنايا كياب كه بيشاب كرنے کے بعد یانی بہا دینے سے اس کی بوری صفائی اور طہارت ہو جاتی ہے تو پھراس كاظلم بنہيں ہے۔

> یا اللہ! ہمیں اپنے بیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیح قدر کرنے اور آ کی تعییمات کے مطابق زندگ گزارنے کی تو فیق عطافر مائے۔

> یا اللہ! ایسے مشفق و محسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شار رحمتیں نازل فرمائے۔ جنہوں نے اپنی امت کو پیشاب یا خانہ تک کے آداب تعلیم فرمادیئے۔

## قضاءحاجت کے آداب اور دعاتیں

عَنُ أَبِي سَعِيُدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَتَنَاجَى اثْنَان عَلَى غَائِطِهِمَا يَنُظُرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اللَّي عَوْرَةِ صَاحِبِهِ ۚ فَاِنَّ اللَّهِ يَمُقُتُ عَلَى ذَٰلِكَ. وَيُحْتِيكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على من الله عند ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا دوآ دمی قضاء حاجت کرتے ہوئے آپس میں باتیں نہ کریں کہ دونوں ایک دوسرے کے ستر کو دیکھے رہے ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات پرناراض ہوتا ہے۔ (ابودا وَ دُايَن ماجياً ابن ثَرْييه )

تشريح ال حديث من بيان فرمايا كيا كدبيري برتهذي کی بات ہے کہ ایک آ دمی دوسرے آ دمی کے سامنے بے بردہ ہوکر رفع حاجت كرے اور مزيد بي غيرتي بيدكم آپس ميں بات چيت بھي كرت جارب مول يدونول بالتين الك الك بحى معيوب بين كيكن اگر دونوں جمع ہوجا تمیں تو گناہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ یہ چیز عام طور پر ویہات کے ناہمجھ مردول وعورتول میں زیادہ تریائی جاتی ہے۔اس لے ان کواس سے باخبر کرنے کی ضرورت ہے۔ قضاحاجت كےمقام پرجانے كى دعا

حضرت زید بن ارقم رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے قرمايا حاجت كے ان مقامات ميں خبیث مخلوق شیاطین وغیرہ رہتے ہیں پس تم میں ہے کوئی جب بیت الخلاء جائے تو جائے کہ پہلے بیدعا کرے۔

أَعُولُا بِاللَّهِ مِنَ الْخَبُثِ وَالْخَبَائِثِ

یعنی کہ میں اللہ کی بناہ لیتا ہوں خبیثوں سے اور حبیثنوں سے۔ (سنمن الى داؤ دوسنن ابن ماييه)

تشریح..... جس طرح فرشتول کو طهارت و نظافت اور ذکر و عبادت کے مقامات سے خاص مناسبت ہے اور وہیں ان کا جی لگتا ہے ای طرح شیاطین جیسی ضبیث مخلوقات کو گند گیول ہے ، *ورگندے مقامات ہے۔خاص منا سبت ہے اور وہی ان کے مراکز* 

اور دلچیسی کے مقامات ہیں۔اس لئے رسول التد سلی اللہ علیہ وسم نے امت کو بیٹعلیم دی کہ قضائے حاجت کی مجبوری ہے جب سی کوان گندے مقامات میں جو تا ہوتو پہلے وہاں رہنے والے خبیثوں اور حبیثیو ل کے شر ہے املہ سے بناہ مائیے اس کے بعد وہاں قدم رکھے ۔۔۔۔۔ہم عوام کا حال بیہ ہے کہ نہ ذکر وعیا دت کے مقامات میں ہم فرشتوں کی آ مداوران کا نز ول محسوں کرتے ہیں اور نہ گندے مقامات برجمیں شیاطین کے وجود کا احساس ہوتا ہے کیکن صادق ومصدوق حضرت محرصلی اللہ علیہ دسلم نے اس کی خبر دی ہے اور اللہ کے بعض بندے اس کے خاص فضل ہے ان حقیقتوں کو بھی بھی خود بھی محسوس کرتے ہیں اوراس سے ان کے ایمان میں بڑی ترقی ہوتی ہے۔

قضاحاجت ہے فارغت کے بعد کی دعا

حفرت عائشه صدیقه رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كا دستورتها كه جب آب حاجت \_ فارغ ہوکر بیت الخلاء ہے باہر آئے تو اللہ سے عرض کرتے "غُفُوَ انكَ"

(اے اللہ تیری یوری مغفرت کا طالب وسائل ہوں) (ترندی وسنن ابن ماجه)

تشریح قضاحاجت سے فارغ ہونے کے بعد آ پ کی اس مغفرت طلی کی متعدد وجوحات بیان کی گئی ہیں ان میں سب

ے زیادہ الطیف اور دل کو تکنے والی توجیہ یہ ہے کہانسان کے پیٹ میں جوگندہ فضلہ ہوتا ہے وہ ہرانسان کے لئے ایک سم کا انقباض اور گرائی کا باعث ہوتا ہے اورا گروہ دفت پرخارج نہ ہوتواس سے طرح طرح کی تکلیفیں اور بیاریاں پیدا ہوجاتی ہیں۔ اورا گرطبی نقاضے کے مطابق پوری طرح خارج ہوجائے تو آ دی ایک ہاکا انشراح محسوں کرتا ہے اورا آل کا تجربہ ہر انسان کو ہوتا ہے۔ اسی طرح سمحسنا چاہئے کہ سمجے احساس رکھنے والے عارفین کے لئے بالکل بی حال گنا ہوں کا ہے وہ ہرطبی والے عارفین کے لئے بالکل بی حال گنا ہوں کا ہے وہ ہرطبی انتہاض اور دنیا کے ہرائدروئی اور بیروٹی بوجھ اور ہرگرائی سے انتہاض اور دنیا کے ہرائدروٹی اور بیروٹی بوجھ اور ہرگرائی سے ذیادہ گنا ہوں کے بارے اپنی پیٹھ کے ہلکا ہونے کی فکر ان کو بیٹ اور ہیں اور گنا ہوں کے بارے اپنی پیٹھ کے ہلکا ہونے کی فکر ان کو بالکل و کی ہی ہوتی ہو جائے گئ کہی رسول بالکل و کی ہی ہوتی ہوجیاں کہ جب اس بھری نقاضے سے فارغ ہوتے آ شوں سائن فطرت کے مطابق طبیعت ہلکی ہوتی تو نہ کورہ بالا اورانسانی فطرت کے مطابق طبیعت ہلکی ہوتی تو نہ کورہ بالا اورانسانی فطرت کے مطابق طبیعت ہلکی ہوتی تو نہ کورہ بالا اورانسانی فطرت کے مطابق طبیعت ہلکی ہوتی تو نہ کورہ بالا اورانسانی فطرت کے مطابق طبیعت ہلکی ہوتی تو نہ کورہ بالا اورانسانی فطرت کے مطابق طبیعت ہلکی ہوتی تو نہ کورہ بالا اورانسانی فطرت کے مطابق طبیعت ہلکی ہوتی تو نہ کورہ بالا اورانسانی فطرت کے مطابق طبیعت ہلکی ہوتی تو نہ کورہ بالا

احساس کے مطابق اللہ تعالی ہے دعافر ماتے کہ جس طرح تونے

اس گندے فضلے کو میرے جسم سے فارخ کر کے میری طبیعت کو ہنگا کر دیا اور جھے راحت و عافیت عطا فرمائی ای طرح میرے میاف گنا ہوں کی پوری پوری مغفرت فرما کرمیری روح کو پاک صاف اور گنا ہوں کے بوجھ سے میری پیٹے کو ہلکا کروے۔

حضرت ابوذرغفاری رضی اہلّہ عندے روایت ہے کہ
رسول اللّه علیہ وسلم جب قضاء حاجت سے قارع ہو کر
بیت الخلاء ہے باہرتشریف لاتے تو کہتے
اللّہ حمّد للّه الّذِی اَذُهبَ عَنی اللّاذی وَعَافَانِی اللّه کے اللّه الّذِی اَدُهبَ عَنی اللّاذی وَعَافَانِی (اس الله کے لئے حمد وشکرجس نے جمعے گندگی دور فرمانی اور جھے عافیت بخشی ) (سنن نمائی)

تشری الله عنها کی اوپروالی صدیث الله عنها کی اوپروالی صدیث سے معلوم ہواتھا کہ آپ بیت الخلاء سے باہر آکر "غفر انک " کہتے تھے اور حضرت البوذر غفاری کی اس صدیث سے بیدووسری وعامعلوم ہوئی۔ واقعہ بیہ ہے کہ ضمون کے لحاظ سے بیدوؤوں دعائیں موقع کے بہت مناسب اور برکل ہیں۔اس لئے خیال بید دعائیں موقع کے بہت مناسب اور برکل ہیں۔اس لئے خیال بید ہوں گے اور بھی وہ۔واللہ اعلم۔

یا الله! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت عطافر ماہیے اور ہمیں اپنے بچوں کوبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی تو فیش عطافر ماہیے۔

ما الندا بم سب كواي عقا كد عبادات معاملات معاشرت اورا خلاق مين عماء حق كى تعليمات كے مطابق درست كرنے كى تعليمات كے مطابق درست كرنے كى تكرفعيب فرمائے۔

ما الله! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو سیح انداز بیں محبت وحکمت ہے دوسروں تک اور خاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی تو فیق عطافر مائے۔ آبین



### وضواوراس کے فضائل و برکات

عَنُ آبِي هُويُورَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَطَّأُ الْعَبُدُ الْمُسَلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجُهَهُ خَرَجَ مِنُ وَجُهِهُ كُلُّ خَطِيْنَةٍ نَظَرَ النَّهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ الْمُسَلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجُهَةُ خَرَجَ مِنُ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْنَةٍ كَانَ بَطَشَتُهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطَرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجُلَيْهِ خَرَجَ كُلُّ خَطِيْنَةٍ مَشَتُهَا رِجُلاهُ مَعَ الْمَاءِ الْمَاءِ وَتَعَرِ الْمَاءِ خَتَى يَخُرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ.

نی خیر کے باوران میں ایپ چہرہ کودھوتا ہے اوران پر پنی ڈالٹا ہے تو پانی کے ساتھا اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب کوئی مسلم بندہ وضو کرتا ہے اوران میں اپنے چہرہ کودھوتا ہے اوران پر پنی ڈالٹا ہے تو پانی کے ساتھا اس کے چہرے ہے وہ سرے گناہ نکل جتے ہیں (اور گویا دھل جاتے ہیں) جواس کی آئے ہے جوئے تھے اس کے بعد جب وہ اپنے ہاتھ وہ موتا ہے تو وہ سارے گناہ اس کے ہاتھوں سے ہوئے اس کے بعد جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ اس کے باتھوں سے ہوئے اس کے بعد جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ اس کے باؤں سے بالکی پاؤں استعمال موسے نارغ ہونے کے ساتھ وہ گناہوں سے بالکی پاک صاف ہوجا تا ہے۔ (سیج سم)

(۲) .....ال حدیث بیل چبره کے دھونے کے ساتھ صرف آنکھوں کے تنابوں کے حلاوہ ناک اور زبان اور منہ بھی ہیں اور حالا کہ چبرہ بین آنکھوں کے علاوہ ناک اور زبان اور منہ بھی ہیں اور بعض گنابوں کا تعتق نہی ہے ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول الشعلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث بین اعضاء وضو کا استیعاب نہیں فرمایا ہے بطور مشیل کے صرف آنکھوں اور ہاتھوں پاؤں کا ذکر فرمایا فرمایا ہے۔ اس مضمون کی ایک دوسری حدیث بین اس سے زیادہ تفصیل ہے۔ اس مضمون کی ایک دوسری حدیث بین اس سے زیادہ تفصیل ہے۔ اس میں گلی اور ناک کے پائی کے ساتھ ذبان ودئی اور ناک کے کہا تھوں بازی وہ کا نول کے ساتھ کا نوں کے کہا تھوں کو سے کہ وہ گنا ہوں کے کہا تھوں کو دھو ڈالتے ہیں قرآن فرمایوں کو میوں کو دھو ڈالتے ہیں قرآن فرمایوں کو میوں کو دھو ڈالتے ہیں قرآن فرمایوں کو میوں کو دھو ڈالتے ہیں قرآن فرمایا گیا ہے۔

"إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذُّهِبُنَ السَّيِّئَاتِ" ( هُودًّا ١١٣١١)

تشریح ..... بہاں چند ہا تیں وضاحت طلب ہیں:۔

(۱) ..... مندرجہ ہالا حدیث میں وضو کے پانی کے ساتھ گناہوں کے جسم نے نکل جانے اور وحل جانے کا ذکر ہے حالانکہ گناہ میل کچیل اور ظاہری نجاست جیسی کوئی چیز ہیں ہے جو پانی کے ساتھ نکل جائے اور دھل جائے۔ بعض شارصین حدیث نے اس کی توجیہ میں کہا ہے کہ گناہوں کے نکل جانے کا مطلب صرف معانی اور بخشش ہیں کہا ہے کہ گناہوں کے نکل جانے کا مطلب صرف معانی اور بخشش ہے۔ اور بعض دوسرے حضرات نے قرمایا ہے کہ بندہ جو گناہ جس عضو ہے۔ اور بعض دوسرے حضرات نے قرمایا ہے کہ بندہ جو گناہ جس عضو اس شخص کے دل میں قائم ہو جاتی ہے پھر جب اپنے کو پاک کرنے کے لئے وہ بندہ سنن وا داب کے مطابق وضوکر تا ہے تو جس جس عضو ہیں اور گناہوں کے جو گندے اثر ت اور حال سے اس نے گناہ کے ہوتے ہیں اور گناہوں کے جو گندے اثر ت اور جواتی ہیں اور اللہ جواتی ہیں اور اللہ وضوکے پانی کے ساتھ وہ سب دھل جاتی اور ذائل ہو جاتی ہیں اور اللہ وضوکے پانی کے ساتھ وہ سب دھل جاتی اور ذائل ہو جاتی ہیں اور اللہ وضوکے پانی کے ساتھ وہ سب دھل جاتی اور ذائل ہو جاتی ہیں اور اللہ وضوکے پانی کے ساتھ وہ سب دھل جاتی اور ذائل ہو جاتی ہیں اور اللہ وضوکے پانی کے ساتھ وہ سب دھل جاتی اور ذائل ہو جاتی ہیں اور اللہ وضوکے پانی کے ساتھ وہ سب دھل جاتی اور ذائل ہو جاتی ہیں اور اللہ وضوکے پانی کے ساتھ وہ سب دھل جاتی اور ذائل ہو جاتی ہیں اور اللہ وضوکے پانی کے ساتھ وہ سب دھل جاتی اور خاتی ہو جاتی ہیں اور اللہ وہاتی ہیں اور اللہ وہاتی ہو جاتی ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کی معافی اور مغفرت بھی ہو جاتی ہیں۔

آ داب وسنن وغیرہ کی رعایت کے ساتھ المجھی طرح وضوکرے گاتو اس سے صرف اعضائے وضوکی میل کچیل اور ناپاکی والی باطنی ناپاکی ہی دور ندہوگی بلکہ اس کی برکت سے اس کے سارے جسم کے گناہوں کی ناپاکی بھی نکل جائے گی اور وہ شخص ناپاکی سے پاک ہونے کے نلاوہ گناہوں سے بھی پاک صاف ہوجائے گا۔

#### وضو کے فضائل و بر کات

جن سلیم الفطرت انسانوں کی روحانیت جیجیت ہے مغلوب نہیں ہوئی ہے وہ ناپا کی کی حالت میں تواپ باطن میں وہ ایک گونہ ظلمت و کدورت اور ایک طرح کی گندگی محسوں کرتے ہیں۔ (اور اصل ناپا کی یہی کیفیت ہے) اور شریعت اسلامی نے اس کے ازالہ کے لئے وضوم قرر فرمایا ہے۔

وضو کے لفظی معتی ''صفائی ستھرانگ'' کے بیں اور شریعت کی زبان میں چبرہ دونوں ہاتھ' دونوں قدم دھونے اور چوتھائی سر کا سسے کرنے کووضو کہتے ہیں۔

عیم الامت حضرت تھانوی قدس مروفر ماتے ہیں ض ایک بات بچھ ہیں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فر مایا ہے کہ وضو ہے گناہ وصلتے ہیں تو عجب نہیں کہ انشراح اور نور جووضو کے بعد ہرمومن کومسوس ہوتا ہے بیائی کا اثر ہے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں کہ جب آدی عنسل یا وضوکر تا ہے تو باطن میں ایک ایساانشراح اور شکفتگی پا تا ہے جو پہنے ہیں تھی۔ ایک دن ایسا کرلوکہ پانچوں نماز وں میں تازہ وضو ہوں تو پہلے دن میں زیادہ نور انشراح اور شکفتگی پاؤ گے اور دوسرے ہوں تو پہلے دن میں زیادہ نور انشراح اور شکفتگی پاؤ گے اور دوسرے دن ایک تسم کی تنگی اور نور کی کی محسول کروگے۔ یعنی نیک اعمال گزاہوں کو مٹادیے ہیں. اورا حادیث میں خاص خاص اغمال حسنہ کا نام لے لے کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ قلال نیک عمل گزاہوں کو مٹادیتا ہے قلال نیک عمل گزاہوں کو مٹادیتا ہے قلال نیک عمل گزاہوں کو مٹاف کرا دیتا ہے قلال نیک عمل گزاہوں کا کفارہ بن جاتا ہے ان میں سے بعض حدیثوں میں حضور نے بی تصرف جھی فرمائی ہے کہ ان نیک اعمال کی برکت میں حضور نے بی تصرف جھوٹے گناہوں سے صرف چھوٹے گناہوں السنداس کے قائل ہیں کہ اعمال حسنہ سے صرف جھوٹے گناہوں السنداس کے قائل ہیں کہ اعمال حسنہ سے صرف جھوٹے گناہوں السنداس کے قائل ہیں کہ اعمال حسنہ سے صرف جھوٹے گناہوں السنداس کے قائل ہیں کہ اعمال حسنہ سے صرف جھوٹے گناہوں السنداس کے قائل ہیں کہ اعمال حسنہ سے صرف جھوٹے گناہوں السنداس کے قائل ہیں کہ اعمال حسنہ سے صرف جھوٹے گناہوں السنداس کے قائل ہیں کہ اعمال حسنہ سے صرف جھوٹے گناہوں السنداس کے قائل ہیں کہ اعمال حسنہ سے صرف جھوٹے گناہوں السنداس کے قائل ہیں کہ اعمال حسنہ سے صرف جھوٹے گناہوں السنداس کے قائل ہیں کہ اعمال حسنہ سے صرف جھوٹے گناہوں السنداس کے قائل ہیں کہ اعمال حسنہ سے صرف جھوٹے گناہوں السنداس کے قائل ہیں کہ اعمال حسنہ سے صرف جھوٹے گناہوں السنداس کے قائل ہیں کہ اعمال حسنہ سے صرف جھوٹے گناہوں السنداس کے قائل ہیں کہ اعمال حسنہ سے صرف جھوٹے گناہوں السنداس کے قائل ہیں کہ اعمال حسنہ سے صرف جھوٹے گناہوں السنداس کے قائل ہیں کہ اعمال حسنہ سے صرف جھوٹے گناہوں کے اس کو میں کہ کو تھوٹے گناہوں کے سے کہ اس کی معالی ہو تھیں کے تعمال حسنہ سے کہ کو تھوٹے گناہوں کے تعمال کیا کہ کو تعمال کے تعمال کی کہ کو تعمال کی کہ کو تعمال کیا کہ کو تعمال کے تعمال کی کہ کو تعمال کی کو تعمال کی کو تعمال کی کو تعمال کی کہ کو تعمال کی کو تعمال کے تعمال کی کو تعمال کی

اگریم بڑے بڑے گناہوں سے بیجے بہو کے تو تمہاری (معمولی) برائیاں اور غلطیاں ہم تم سے دفع کردیں گے۔
الغرض حدیث میں وضو کی برکت سے جن گناہوں کے نقل جانے اور دھل جانے کا ذکر ہے ان سے فراد چھوٹے گناہ ہی ہیں بڑے گناہ ہی ہیں بڑے گناہ وں کامعاملہ بہت تھیں ہے اس زہر کا تریاق صرف توب ہی ہے وضو گنا ہوں کی صفائی اور معافی کا ذر لیعہ

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس شخص نے وضو کیا اور (بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق) خوب انچھی طرح وضو کیا تو اس کے سارے گناہ نکل جا کیں گے یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے سینے ہے جھی۔

(میچ بندری سیم مطلب بیہ کہ جوشحص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدا بہت کے مطابق یا کیزگی حاصل کرنے کے لئے کہ تعلیم و ہدا بہت کے مطابق یا کیزگی حاصل کرنے کے لئے

ما الله! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت عطافر مائیے اور ہمیں اپنے بچول کوبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تقاضے سکھانے کی توفیق عطافر مائیے۔ ما اللہ! ہم نے آج احدویث مبار کہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو صبحے انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پر اپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین وضوكاانعام

عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَحَدِ يَتَوَضَّاءُ فَيُسُلِغُ اَوْ فَيُسُلِغُ الْوْضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ اَشُهَدُ اَنَ لَا اِللَهُ وَاللَّهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

قيامت ميں اعضاء وضو کی نورانبیت

حصرت ابوہرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے فرمايا كه ميرے امتى قيامت كے دن بلائے جا کمیں کے تو وضو کے اثر ہے ان کے چبرے ہاتھ اور یاؤل روشن اورمنور ہول گے۔ پس تم میں سے جوکوئی اپنی وہ روشنی اور نورانیت بر ها سکے اور کمل کر سکے تو ایسا ضرور کرے۔ (سمج بناری دیج مسلم) تشریح .... وضو کا اثر اس دنیایس تو اتنا بی ہوتا ہے کہ چبرے اور ہاتھ یاؤں کی دھل نی صفائی ہو جاتی ہے اور اہل ادراک ومعرفت کوایک خاص نتم کی روحانی نشاط و انبساط کی کیفیت بھی حاصل ہوتی ہے۔لیکن جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم في اس عديث من فرمايا ب- قيامت من وضوكا ايك مبرك اثرية بھي ظاہر ہوگا كدوضوكرنے والے آپ كامتيوں کے چبرے اور ہاتھ یا وُل وہاں روش اور تابال ہول کے اور سے ان کا امّیازی نشان ہوگا۔ پھرجس کا وضو جتنا کامل وکمل ہوگا اس کی بیرنورانبیت اور تابانی ای درجه کی ہوگی ای لئے صدیث کے آخر میں حضورصلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے کہ جس سے ہوسکے وہ اپنی اس نورانیت کو کمل کرنے کی امکانی کوشش کرتارہے جس تشريح ... وضوكر في سے بظاہر صرف اعضاء وضوى صفائى ہوتى ہے اس لیے مومن بندہ وضو کرنے کے بعد محسوس کرتا ہے کہ میں نے حکم کی تعمیل میں اعضاء وضوتو دھو لئے اور ظاہری طہارت اور منفائی کرلی کیکن اصل گندگی تو ایمان کی کمزوری اخلاص کی کمی اور اعمال کی خرابی کی گندگی ہے اس احساس کے تحت وہ کلمہ ً شہادت پڑھ کے ایمان کی تجدید اور اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی اور رسول التُصلى التُدعليه وسلم كى بورى پيروى كاكويائے سرے سے عبد كرتا بأس كے نتيجہ ميں القد تعالى كى طرف سے اس كى كامل مغفرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور جیسا کہ حدیث میں فر مایا گیا ہے اس کے لئے جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ مراتب اور درجات کے اعتبارے جنت کے آٹھ جھے ہیں جنانجہ ال حديث من "آ محول دروازول" كاجوذكركيا كيا بان ي هیقة دروازے مرادنبیس بلکدان آخم حصول کو ایک ہی استبار کیا ہے اور ہرایک کو دروازے ہے تعبیر کیا ہے بھی ایک کوبھی بہشت كتے بن اس حاب سے" ہشت بہشت "بولتے بن۔ اس حدیث کی ترندی کی رایت میں اس کلمہ شہادت کے بعد "ٱللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ"

كالجمى اضافدي

کی صورت یہی ہے کہ وضو ہمیشہ فکر اور اہتمام کے ساتھ مکمل کیا کرے اور آ داب کی بوری مجمد اشت کرے۔

### وضوكاا جتمام كمال ايمان كي نشاني

حضرت تو پان رضی الله عند سے دوایت ہے کہ درسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا۔ ٹھیک ٹھیک چیئو صراط مستقیم پر قائم رہو لیکن چونکہ بیاستقامت بہت مشکل ہے اس لیے ہم اس پر ورا قابو ہرگزنہ پاسکو کے (لہذا بھیٹ اپنے کوتصور وار اور خطاکار بھی بھی بچھتے رہو) اور اچھی طرح جان لوکہ تمہارے سارے اعمال بیس سب سے بہتر عمل نماز ہے (اس لیے اس کا سب سے زیادہ اہتمام کرو) اور وضو کی پوری پوری تگہداشت بس بندہ موس بی اور آ موس بی کرسکتا ہے (موطا امام الک منداح شن این اجاست کا مطلب رہی ہو کہداشت کا مطلب رہی ہو سکتا ہے کہ جمیشہ سنت کے مطابق اور آ داب کی رعایت کے ساتھ کامل وضو کیا جائے اور رہی بھی ہو سکتا ہے کہ بمیشہ سنت کے مطابق اور آ داب کی رعایت کے ساتھ کامل وضو کیا جائے اور رہی بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ برابر باوضو سے شارصین نے بید دوٹوں ہی مطلب بیان کئے جیں اور مول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی دوٹوں ہی مطلب بیان کئے جیں اور مول اللہ صلی اللہ علی دوٹوں ہی ہو توں پر حادی ہے۔ بہر حال مول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ کی دوٹوں ہی مطلب بیان کئے جیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وضوکو کمال ایمان و یقین کاعمل بتایا ہے۔

هی بن انی روح نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آیک صحابی سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیک دل فجر کی نوآ پ کواس کی نماز پڑھی اوراس میں آپ نے سورة روم شروع کی نوآ پ کواس میں اشتہاہ ہوگیا اور خلل پڑ گیا۔ جب آپ نماز پڑھ چکے نو فرمایا

ناقص وضو کے بُر بےاثر ات

العض الوگوں کی بیکیا حالت ہے کہ ہمارے ساتھ تمازیس شریک ہو
جاتے ہیں اور طہارت (وضو وغیرہ) اچھی طرح نہیں کرتے ہی
ہی الوگ ہمارے قرآن پڑھنے ہیں خلل ڈالتے ہیں۔ (سنن سان)
تشریح ۔۔۔۔۔معلوم ہوا کہ دضو وغیرہ طہارت انچی طرح نہ
کرنے کے بُرے الرّات دوسروں کے صاف قلوب پر بھی
پڑتے ہیں اور اتنے پڑتے ہیں کہ ان کی وجہ ہے قرآن مجید کی
قرات ہیں گڑ برہ ہوجاتی ہے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا قلب مبارک دوسرے لوگوں کی اس طرح کی کوتا ہیوں سے
اتنا متاثر ہوتا تھا تو پھر ہم عوام کس شارو قطار ہیں ہیں کین چونکہ
ہمارے قلوب پر زنگ کی تہد کی تہد جم گئی ہیں اس لئے ہم کوان
ہمارے قلوب پر زنگ کی تہد کی تہد جم گئی ہیں اس لئے ہم کوان
جیڑوں کا احساس نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے بردی وضاحت
کے ساتھ میہ بات معلوم ہوگئی کہ انسانوں کے دلوں پر ساتھ
والوں کی اچھی یا بُری کیفیت کا کس قدر الرّ پڑتا ہے اس حقیقت
کواہل دل صوفیاء کرام نے خوب سمجھا ہے۔

#### وضوكي حكمت

کیم الامت حضرت تھانوی قدس سر ہتحریر فرماتے ہیں۔
وضوانسان کو ظاہری و ہاطنی گنانہوں اور غفلت ترک کرنے
پرآگاہ کرتا ہے۔اگر نمر زیغیر وضو کے پڑھنی جائز ہوتی تو انسان
اک طرح پردہ غفلت میں سرشار رہتا اور غافلاند نماز میں داخل ہو
جاتا انسان دنیاوی ہموم ومشاغل میں پڑکر نشیلے آدمی کی طرح ہو
جاتا ہے لہٰڈ اس نشر غفلت کو اتا رنے کے لئے وضوم قرر ہواتا کہ
انسان باخبراور باحضور ہوکر خدا کے آگے کھڑ اہو۔

ما الله! ہم سب کو صنور سلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی تو فق عطافر مائے۔ یا اللہ! ہم نے آج اعادیث مبارکہ ہے دین کا جوعلم عاصل کیا ہے اُس کو سیح انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پر اپنے گھروں میں پہنچانے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

# وضويسيم تعلق ضروري احكام

گذشتہ اسباق میں طبہارت کے سلسلہ میں وضو کے فضائل و ہر کات احادیث کی روشنی میں بیان ہو چکے ہیں اور یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ ممل وضو کا اہتمام تکمیل ایمان میں ہے ہاور ناقص وضو ہے نماز میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ وضو کو کممل سیکھ لیے جائے اور ہر قتم کے نقص ہے نیچنے کی کوشش کی جائے۔ اس سسمہ میں وضو کے متعلق ضروری شرعی احکام بتائے جائے ہیں۔

۱۰- تمام سرکاسی کرنا۔

اا - اعضاء وضوكولگا تاردهونا \_

۱۲- سرکے پانی کے ساتھ ہی کا نوں کا سے کرنا ( یعنی ہاتھ پر پانی ڈال کر جب سر پرمسے کیا جائے تواسی ہاتھ سے کا نوں کا مسے کیا جائے کا نوں کے مسے کے لئے الگ سے یانی کی ضرورت نہیں )

#### وضو کے مستحبات

ا-اعضاء وضوکودھونے کے لئے دائیں طرف ہے شروع کرنا (مثلاً پہلے دایاں ہاتھ دھویا جائے پھر ہایاں) ۲-گردن کامسح کرنا سو-وضو کے لئے قبلہ رخ بیٹھنا سا-اعضاء کا (دھوتے وقت) پہلی ہارملنا ۵-غیرمعد ورکا وقت ہے پہنے وضوکر لینا ۲-ڈھیلی انگوٹھی کو گھمانا پھرانا اسی طرح عنسل میں (اور عورت کا بالی کو گھمانا پھرانا) لیکن اس کے بارہ میں اتنی بات یاد رکھ لینی جا ہے کہ اگر عنسل اور وضو کے وقت ان چیز وں کے

متعتق بید خیال ہو کہان کے نیچے بدن پر بانی پہنچ رہاہے تو پھر یہ

عمل مستحب ہوگا اور اگر میمعلوم ہوان کے بینچے یانی نہیں پہنچتا تو

#### وضو کے فرائض

ا- تمام چہرے کا دھونا۔ ۲-ہاتھوں کا کہنیوں تک دھونا۔ سو- چوتھائی سرکا سے کرنا۔ ۴- پاؤں کا مخنوں تک دھونا۔ وضومیں پورے چہرے کا دھونا فرض ہے۔ اورای میں ڈاڑھی بھی شامل ہے۔

وضو کی سنتیں

ا- ہاتھوں کا پہنچوں تک دھونا۔
 ۱- ابتدائے وضویں بسم اللہ کہنا۔

٣- مواكرنا\_

۳- کلی کرنا۔

۵- ناک میں یانی وینا۔

۲- ڈاڑھی اورالگلیوں کا خلال کرنا۔

– ہرعضوکو تین باردھونا۔

۸- نبیت کرنا۔

9- اسى ترتبب سے وضوكرنا جس ترتب سے قرآن ميں

مذكوري

پھران کو ہلا نا تھما نا فرض ہوگا۔

ے۔خودوضور نامتحب ہے کی دوسرے نصونہ کرایا جائے۔ ۸- وضو کے وفت کوئی دنیاوی گفتگونہیں کرنی چاہے ہاں اگر کوئی مجبوری ہوکہ بغیر کلام کے مقصدا ورجا جت نوت ہونے کا اندیشہ ہوتو کرسکتا ہے

9-ہرعضوکودھونے کے وقت اور سے کرتے وقت کیم اللہ پڑھنا ۱۰- ان دعاؤں کا پڑھنا جوعضو کے دھونے کے وقت پڑھنے کے لئے منقول ہیں

اا - وضوعمل کرتے کے بعد آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پر درود وسلام بھیجنا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہرعضو کو دھونے کے بعد درود وسلام بھیجنا مستحب ہے۔

۱۴- وضو کے بعد شہاد تین اور وہ دعا ئیں جو صدیث میں وارد ہیں پڑھنا۔

سا- وضو کا بقید پانی قبلدرخ کھڑے ہوکر یا بیٹھ کر بینا سا- بھوؤں اور مو چھوں کے نیجے محوشہ چشم براور یاؤں

کے کونچوں پر پانی پہنچانے کیلئے خوب خبر گیری کرنا کہ یہ جھے خٹک ندرہ جا کیں۔

### مكروبات وضو

ا-مند پرزورے یاتی مارتا

۲-اسراف کرناضرورت اور حاجت سے زیادہ پانی بہانا

۳-اعضاءکوتین تین مرتبدے زیادہ دھونا

٣- نئ يانى سے تين مرتبہ كرنا۔

منهيات دضو

ا عورت کے وضو کے بیچے ہوئے پانی سے وضونہ کرنا جا ہے۔ ۲ - نجس جگہ وضونہ کرنا جا ہے تا کہ وضو کے پانی کی بے

حرمتی ندہو۔ ۳-مسجد میں وضونہ کرنا جا ہے البیتہ کسی برتن میں یا اس

جگہ جو وضو کے لئے خاص طور پر مقرر ہے وضو کرنا ورست ہے۔ ۲۲ - تھوک اور رینٹھ وغیرہ وضو کے یانی میں شدڈ الناجا ہے۔

یااللہ! ان احکامات کی روشن میں ہم سب کو پورے آواب کے ساتھ وضوکرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

یا اللہ! ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت عط فر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آب صلی اللہ علیہ وسلم
کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مائے۔ یا اللہ! ہم سب کو اپنے عقد کہ عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکر نصیب فر مائے۔

معاشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکر نصیب فر مائے۔

یا اللہ! ہم نے آج احادیث مبارکہ سے دین کا جوعم حاصل کیا ہے اس کو صبح انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

### وضوكا طريقته

عَنُ عُثْمَانَ رَضِى اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنَهُ اللهُ عَلَى يَدَيُهِ فَلْثًا ثُمَّ تَمَضَمَضَ وَاستَنْفَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ النِّسُرِى إِلَى الْمِرُفَقِ ثَلْثًا ثُمَّ النِّسُرِى ثَلْثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجُلَهُ النَّهُ مَنَى ثَلْثًا ثُمَّ النِّسُرِى ثَلْثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَطَّأُ نَحُو وضُوئَ هَلَا ثُمَّ قَالَ مَن تَوَطَّأُ وُضُوئَ هَلَا ثُمَّ يَصَلِّى رَكَعَتَيُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَطَّأُ نَحُو وَضُوئَ هَلَا ثُمَّ قَالَ مَن تَوَطَّأُ وُضُوئَ هَلَا ثُمَّ يُصَلِّى رَكَعَتَيُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَطَّأُ نَصُو يَعُمَا بِشَىءٍ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

تشخیم کُنُ : حضرت عثان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دن اس طرح وضونر مایا کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر تین دفعہ پانی ڈالا پھر کلی کی اور تاک بیس پانی لے کراس کو نکالا اور ٹاک کی صفائی کی پھر تین دفعہ اپنا پورا چہرہ دھویا۔ اس کے بعد مرکا موری ہا یاں ہاتھ کہنی تک تین دفعہ دھویا۔ اس کے بعد سرکا مسلح کیا ، پھر داہنا پاؤس تین دفعہ دھویا۔ پھراسی طرح بایاں پاؤس تین دفعہ دھویا۔ (اس طرح پورا وضو کرنے کے بعد) مسلح کیا ، پھر داہنا پاؤس تین دفعہ دھویا۔ (اس طرح پورا وضو کرنے کے بعد) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فر ، بیا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والم کود یکھا کہ آپ نے بالکل میرے اس وضو کی طرح وضوفر مایا اور ارشا دفر مایا کہ جس نے میرے وضو کے مطابق وضوکیا بھر دو رکعت نماز (دل کی پوری توجہ کے طرح وضوفر مایا اور ارشا دفر مایا کہ جس نے میرے دضو کے مطابق وضوکیا بھر دو رکعت نماز (دل کی پوری توجہ کے ساتھ ) ایک پڑھی جوحد ہے شانی سے خالی ربی (یعنی دل میں ادھرا دھرکی با تین نہیں سوچیں) تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہوگئے۔

مناہ معاف ہوگئے۔

تشری اللہ عنہ اللہ علیہ وسلم کے وضوکا جوطریقد کرکے میں رسول اللہ علیہ وسلم کے وضوکا جوطریقد کرکے دکھایا ہے بہی وضوکا انفغل اور مسنون طریقہ ہے البتہ اس میں کلی اور پانی ہے تاک کی صفائی ہے متعلق نہیں بیان کیا عمیہ ہے کہ اور پانی ہے تاک کی صفائی ہے متعلق نہیں بیان کیا عمیہ ہے کہ آ پ نے کننے دفعہ کیا۔ لیکن بعض دوسری روانیوں میں تین تین دفعہ کیا۔ لیکن بعض دوسری روانیوں میں تین تین دفعہ کیا۔ لیکن بعض دوسری روانیوں میں تین تین دفعہ کیا۔ لیکن بعض دوسری روانیوں میں تین تین

آ کے حدیث میں جو دور کھتیں خشوع وخضوع کے ساتھ پڑھنے کا ذکر ہے ضروری نہیں کہ وہ نظل ہی ہوں طکہ اگر کسی کو مسنون طریقتہ پروضو کر کے کوئی فرض یا سنت نماز بھی الی نصیب ہوگئی جوحدیث نفس سے یعنی ادھرادھرے خیالات سے خالی رہی ہوگئی جوحدیث نفس سے یعنی ادھرادھرے خیالات سے خالی رہی

توان شاءالله مغفرت اس کوبھی حاصل ہوگی۔

شارجین حدیث اور عارفین نے لکھا ہے کہ حدیث نفس یہ ہے کہ ادھر ادھر کا کوئی خیال ذہن میں آئے اور دل اس میں مشغول ہوجائے لیکن اگر کوئی خطرہ دل میں گزرے اور دل اس مشغول ہوجائے لیکن اگر کوئی خطرہ دل میں گزرے اور دل اس میں مشغول نہ ہو بلکہ اس کو ہٹانے اور دفع کرنے کی کوشش کرے تو وہ معزبیں ہے۔ اور یے چیز کاملین کو بھی پیش آتی ہے۔

ابودیہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا آپ نے وضواس طرح فرمایا 'پہلے اپنے دوٹوں ہاتھ اچھی طرح دھوئے یہاں تک کہ ان کوخوب اچھی طرح صاف کر دیا 'چھی طرح دھوئے یہاں تک کہ ان کوخوب اچھی طرح صاف کر دیا 'چھر تین دفعہ پانی ناک میں لے کراس کی

صفائی کی پھر چبرے اور دونوں ہاتھوں کو تین تین دفعہ دھویا کھر سرکامسے ایک دفعہ کیا کھر دونوں پاؤں فخنوں تک دھوئے اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہی گھڑے آپ نے وضو کا بچا ہوا پانی لے کر بیا۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے اس طرح پورا وضو کر کے دکھانے کے بعد فر مایا۔ میں نے چاہا کہ حتمہ میں دکھلاؤں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو فر مایا کرتے ہیں۔ نے جاہا فر مایا کرتے ہیں۔ نے جاہا کہ میں دکھلاؤں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو فر مایا کرتے ہیں۔ نے جاہا فر مایا کرتے ہیں۔ نے جاہا فر مایا کرتے ہیں۔

تشری الله علیه الله علیه الله علیه الله علیه الله علیه عنها کی ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ رسول الله علیه الله علیه وسلمعام طور پر سے وضوائی طرح فرماتے سے کہ دھونے والے اعضاء کو تین تین دفعہ دھوتے سے اور سر پر سے ایک ہی دفعہ فرماتے سے کہ دھوے فرماتے سے کہ دھوے فرماتے سے کہ دھوے فرماتے سے کہ دھوے مراتے والے اعضاء کو بھی صرف ایک ہی مرتبہ یا صرف دو ہی مرتبہ دھو یا اور ایسا آپ نے اور دکھانے کے لئے کیا کہ مرتبہ دھو یا اور ایسا آپ نے اور دکھانے کے لئے کیا کہ اس طرح بھی دضو ہوجاتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کی وقت پائی کہ کی کی وجہ سے آپ نے ایسا کیا ہو۔ والله اعلم۔

وضومين بإنى بغيرضر ورت ندبها ياجائ

علیہ وسلم نے فرمایا 'ہاں یہ بھی اسراف میں داخل ہے اگر چرتم کسی جاری نہر کے کنارے ہی پرکیوں نہ ہو۔ (منداحی سنن این اجب شرک کنارے ہی پرکیوں نہ ہو۔ (منداحی سنن این اجب شرک سندائی مدیث سے معلوم ہوآ کہ وضو کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ پانی کے استعمال میں احتیاط سے کام لیا جائے۔ مفتی عبدالروف سکھروی صاحب مد ظلہ اپنے وعظ میں فرماتے ہیں۔

آئے میں ایک گناہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے اور اس کی طرف توجہ بہت کم ہوا وہ گناہ ''پانی کوضائع کرنا'' ہے یہ گناہ بھی بہت ہی زیادہ عام ہو گیا ہے۔ اور ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے خاص طور پروضو کے دوران بہت زیادہ یائی ضائع کیا جا تا ہے اور پائی کا اسراف بلا شبدایک گناہ ہے اور اگر اس گناہ کی عادت پڑگئی تو اور زیادہ بین ہوجا تا ہے اور اس وقت حالت بیہ کہاں گناہ کی عام عادت بر گئی تو اور زیادہ بین گناہ کی عام عادت بر گئی تو اور زیادہ بین گئی ہے۔

#### ہروضوکے بعد ذکراور تماز

حضرت ابوہر برہ وضی اللہ عند ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز کے بعد بلال وضی اللہ عنہ سے فر مایا متم ہیں اپنے جس اسملا می مل سے سب سے فیادہ امید خیر وثو اب ہووہ مجھے بتلاؤ کی کونکہ میں نے تمہارے قدموں کی چاپ جنت میں اپنے آ گے آ گے تی ہے (مطلب یہ ہے کہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں چل پھر رہا ہوں اور آ گے آ گے تمہارے قدموں کی آ ہٹ من رہا ہوں تو میں دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمہارے قدموں کی آ ہٹ من رہا ہوں تو لیزائم مجھے اپناوہ عمل بتاؤ جس سے تمہیں سب سے زیادہ ثواب اور رحمت کی امید ہو ) بلال نے عرض کیا کہ مجھے اپناوہ عمل بتاؤ جس سے تمہیں سب سے زیادہ ثواب میں اور رحمت کی امید ہو ) بلال نے عرض کیا کہ مجھے اپنا وہ عمل بتاؤ جس سے تمہیں سب سے زیادہ ثواب

ڈالے کہ جب بھی وضوکرے اس سے حسب تو فیق کی کھی نم رضرور پڑھئے خواہ فرض ہو خواہ سنت کواہ فل ۔

#### عمى نكته

وضو میں پہلے ہاتھ دھونے کی کرنے اور ناک میں بانی اللہ کے بعد چبرہ دھونا فرض ہے تو فرض ہے سنتوں کو مقدم کیا گیا۔اس بارہ میں علاء کرام نے کھا ہے کہ وضو کرنے والا آ دمی جب ہاتھ دھوئے گا تواس کو پانی کی رنگت معلوم ہو جائے گی جب کلی کرے گا تو ال کو پانی میں رنگت معلوم ہو جائے گی جب کلی کرے گا تو ذائے کا بیتہ چل جائے گا۔ جب ناک میں پانی ڈائے گا تو ہوگا بیتہ چل جائے گا۔ جب ناک میں پانی ڈائے گا تو ہوگا بیتہ چل جائے گا۔ جب نینوں طرح سے پانی کی پاکیزگی کا بیتہ چل گیا تو شریعت نے چبرہ نینوں طرح سے پانی کی پاکیزگی کا بیتہ چل گیا تو شریعت نے چبرہ دھوئے کا تھا تا کہ فرض کا مل صورت میں ادا ہو جائے۔

سب سے زیادہ امیدائے اس عمل سے ہے کہ میں نے راہت یا دن کے کسی وفتو سے میں وضو کیا ہے تو اس وضو سے میں فرن کے کسی وفتو کیا ہے تو اس وضو سے میں نے نماز ضرور ہی پڑھی ہے جتنی نماز کی بھی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس وقت تو نیق ملی ۔ (میح جدی میں مول ابتد صلی اللہ علیہ وسلم تشریح سلم اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آ ہے جنت میں سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آ ہے ہے جنت میں اللہ عنہ حیا

سنے کی جواطلاع دی ہے بیخوں کی آ ہٹ جنت میں سول اہتد سی اللہ علیہ وہم نے حفرت بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آ ہٹ جنت میں سننے کی جواطلاع دی ہے بیخواب کا و قعہ ہے اس لئے بیموال پیدائی ہیں ہوتا کہ بلال ٹرندگی ہی میں جنت میں سطرح پہنچ گئے البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں حضرت بلال کو جنت میں و یکھنا اور اس کا بیان فر مانا اس بات کی قطعی شہا دت ہے کہ حضرت بلال ہیں بیکہ درجہ اول کے جنتیوں میں ہیں۔ ہے کہ حضرت بلال ہین عاوت سے کہ جندہ اس کی عاوت

یا اللہ! ہم سب کوحضور صلی القد عدیہ وسلم کی تجی محبت عطافر و ہیئے ! ورہمیں اپنے بچوں کو بھی آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر ماہیئے۔

یو اللہ! ہم سب کواپنے عقائد عبادات معاملات مع شرت اور اخلاق میں علی احق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکر نصیب فرمائے۔

تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکر نصیب فرمائے۔

یو اللہ! ہم نے آج احادیث مبارکہ سے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو سے انداز میں عماد میں عماد میں معامل کیا ہے اُس کو فیق عطافر میں اس کو بھی تعلیمان میں بہنچ نے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

الله المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكمة المحكمة وتعلى ال

### مسواك كي اہميت اورفضيلت

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَالِيهِ وَسَلَمَ اللهُ عَالِيهِ وَسَلَمَ اللهِ عَالِيهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

تَرْضَحَيِّرُ : حضرت عا تشصد يقدرضى الله عنها بروايت ب كرسول الله على الله عنيه وسلم في ارشاد فرمايا" مسواك منه كو بهت زياده في الله عنه الله عنه مثانى مندام الله والله والل

مسواک ضرور کیا کرے۔ کیکن ایسا تھم میں نے صرف اس خیال سے بیں دیا کہ اس سے میری امت پر بہت بوجھ پڑجائے گا اور ہر ایک کے لئے اس کی پابندی مشکل ہوگی غور سے دیکھا جائے تو یہ بھی ترغیب دتا کید کا ایک مورثر عنوان ہے۔

حفرت ابوامامہ بابلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ علیہ وہلم نے فرمایا ' اللہ کے فرشتے جرئیل جب بھی میرے پاس آئے ہر فعد انہوں نے جھے مسواک کے لئے ضرور کہا۔ خطرہ ہے کہ (جرئیل کی بار بار کی اس تاکید اور وصیت کی وجہ ہے ) ہیں اپنے مذکر اللہ حصے ومسواک کرتے کرتے گھسانہ ڈالوں' ۔ (منداحم) مذکر اللہ حصے ومسواک کرتے کرتے گھسانہ ڈالوں' ۔ (منداحم) تاکید اور صیت دراصل اللہ تعالی ہی کے ظم سے تھی اور اس کا فاص رازیہ تاکید اور اس کا فاص رازیہ تقا کہ جو متی اللہ تعالی ہے خطاب اور ڈھا ہیں ہمہ وقت مصروف رہتی ہو اور اللہ کا فرشتہ جس کے پاس بار بار آتا ہوا ور اللہ کے کلام کی تلاوت اور اس کی طرف وقوت جس کے پاس بار بار آتا ہوا ور اللہ کے کلام کی تلاوت اور اس کی طرف وقوت جس کا فاص وظیفہ ہوائی کے لئے فاص طور سے ضروری ہے کہ وہ مسواک کا بہت زیادہ استمام فرماتے تھے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وہ سے کہ وہ مسواک کا بہت زیادہ استمام فرماتے تھے۔ مسواک کا بہت ابتمام فرماتے تھے۔ مسواک کی بہت ابتمام فرماتے تھے۔

حضرت عا نشرصد يقدرض الله عنها سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كامعمول تفاكدون يارات بيس جب كم بحى آب سوتے تو اشفے كے بعد وضوكرنے سے پہلے مسواك ضرور فرماتے۔

تشریح ....کسی چیز میں حسن کے دو پہلوہو سکتے ہیں ایک ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کے لحاظ ہے فائدہ منداور عام انسانوں کے نزدیک پندیده ، واور دوسرے بیک وه امتدتی کی محبوب اوراجراخروی کا دسیله ہو۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس صديث ميں بتلايا ہے كه مسواک میں میددنوں چیزیں ہیں۔اس سے منے کی صفائی ہوتی ہے۔ كندے اورمضر ماوے خارج ہوجاتے ہیں۔مند كى بد بوزائل ہوجاتى ہے بیاس کے نقد د نیوی فوائد ہیں اور دوسرااخر وی اور ابدی نفع اس کا بیہ ے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہونے کا بھی خاص ذریعہہ۔ طهارت ونظافت كيسلسله مين رسول التدسلي التدعليه وسلم تے جن چیزوں برخاص طور سے زور دیا ہے اور بڑی تا کید فرمائی ہے ان میں سے ایک مسواک بھی ہے۔مسواک کے جوطبی فوائد ہیں اور بہت سے امراض سے اسکی وجہ سے جو تحفظ ہوتا ہے آج کل ہرصاحب شعوراس سے مجھنہ مجھوا قف ہے۔ سیکن دین نقط نگاہ ہے اسکی اسل اہمیت بیہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کو بہت زیادہ راحتی کر نیوالا مل ہے۔ حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عنہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کدا کر بیاخیال شہوتا کہ میری امت پر بہت مشقت پڑ جائے گی تو میں ان کو ہرنماز کے وقت مسواک کرنے کا متمی حکم کرتا۔ ۱۰ (میج بناری وی سلم) تشریح .... مطلب بیے کہ اللہ تعالی کی نگاہ میں مسواک کی

محبوبیت اوراس کے عظیم فوائد دیکھتے ہوئے میرا جی حابتا ہے کہ

اہے ہرامتی کے لئے تھم جاری کردوں کہ وہ ہر تماز کے وتت

لاتے تھے توسب سے پہلے کیا کام کرتے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کرسب سے پہلے آپ مسواک فرماتے ہے۔ (مجسلم) تشرت کسسان حدیثوں ہے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ہر نيند سے جا گئے كے بعد واص كررات كوتنجد كے لئے اٹھنے کے وقت یا بندی اور اہتمام ہے مسواک فرماتے تھے اس کے علاوہ یا ہر سے جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو سب سے ملے مسواک فرماتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ مسواک صرف وضو کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ سوکرا ٹھنے کے بعداور مسواک کے زیادہ دیرگز رئے کے بعد اگر وضوکر نانہ بھی ہوجب بھی مسواک کر لینی جائے۔ ہمارے علمائے کرام نے ان ہی احادیث کی بناء پر لکھا ہے کہ مسواک کرنا یوں تو ہر وفت میں مستحب اور باعث اجر وثواب ہے کیکن درج ذیل پانچ موقعوں يرمسواك كى اہميت زيادہ نے \_وضويس مماز كے لئے كمڑے ہوتے وفت (اگر وضوا ورنماز کے درمیان زیادہ وفت ہوگیا ہو) اور قرآن مجید کی تلاوت کے لئے اور سونے سے اٹھنے کے وقت اورمنہ میں بدبو پیدا ہوجائے 'یا دانتوں کے رنگ میں تغیر آ جانے کے وقت ان کی صفائی کے گئے۔

وضوکوا چھی طرح کرنے کا مطلب اور سنت کی برکات

وضوکوا چھی طرح ہے کرنے کا تھم ہے۔ جس کا مطلب بیہ

کیاں کے آ داب و ستحبات کی تحقیق کر کے ان کا اہتمام کرے مثلا

ایک سنت اس کی مسواک ہی ہے جس کی طرف عام طور پر بے تو جبی

ایک سنت اس کی مسواک ہی ہے جس کی طرف عام طور پر بے تو جبی

دی فائدے ہیں۔ (۱) منہ کو صاف کرتی ہے۔ (۲) اللہ کی رضا کا

سبب ہے۔ (۳) شیطان کو قصہ دلاتی ہے۔ (۳) مسواک

کر نیوا لے کواللہ تعالیٰ مجبوب رکھتے ہیں اور فرشتے تحبوب رکھتے ہیں۔

(۵) مسور ھوں کو توت دیتی ہے۔ (۲) بلغم کو ختم کرتی ہے۔

(۵) مسور ھوں کو توت دیتی ہے۔ (۲) بلغم کو ختم کرتی ہے۔

(۵) منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے۔ (۸) صفرا کو دور کرتی ہے۔

کر علاوہ ہے کہ کہ انہ بیارے نبی کی سنت ہے۔ (سنہا ہے ان جر)

علاء نے لکھا ہے کہ مرتے دفت کل شہادت پڑھنا فیس میں میں قائدے ہیں۔ میں میں میں میں میں میں میں کو فائدے ہیں۔ میں میں ایک ہے۔ کہ مرتے دفت کل شہادت پڑھنا فیسب ہوتا ہے۔

مسواک کی حکمت

حکیم الامت حفرت تھانوی رحمہ الذفر ماتے ہیں۔
جب کسی عالیشان دربار میں جانا ہوتو پہلے ظاہری شکل و شبہت کا سنوار نا اور دانتوں کوصاف کرنا بھی ہڑا ضروری ہے کیونکہ بات چیت کرنے کے وقت دانتوں کی زردی اور کیل نظر پڑنے ہے سلیم الفطرت کونفرت ہوتی ہے۔ پس اتھم الحا کمین ہے ہڑھ کرکس کا دربار عالیشان ہوسکتا ہے ای وجہ ہے تماز پڑھنے ہے پہلے جیسا کہ دیگر گندگیوں اور میل کچیل صاف کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے ایسی کی وجہ ہے کہانوں کے میل ومنے کی تخت بد بوکودور کرنا بھی مستقسن ہے بہی وجہ ہے کہانوں کے میل ومنے کی تخت بد بوکودور کرنا بھی مستقسن ہے بہی وجہ ہے کہ تماز سے پہلے مسواک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان احکام برعمل کرنے ہے جسمانی فوائد کے علاوہ اخر دی اجرو تو اب بھی ملتا ہے۔

یا الله! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت عطافر ماہیے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے نقاضے سکھائے کی تو فیق عطافر ماہیے۔

### مسواک کےاثرات ویرکات

عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفَعُلُ المَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفَعُلُ الصَّلُوةِ الَّتِي لَا يُسْتَاكُ لَهَا سَبُعِيْنَ ضِعُفًا لَعَظُمُ الصَّلُوةِ الَّتِي لَا يُسْتَاكُ لَهَا سَبُعِيْنَ ضِعُفًا لَمَّ الصَّلُوةِ اللّهِ عَلَى الصَّلُوةِ اللّهِ عَلَى الصَّلُوةِ اللّهِ عَلَى الصَّلُوةِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الصَّلُوةِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

تشری نمازے پہلے مسواک کرنے کا طریقہ بیہ ہے کہ مسجد کے باہر مسواک کرے اور مسواک کو دھولے پھر مسجد میں جائے اور مسواک کو دھولے پھر مسجد میں جائے اور جس کو مسوڑ ھول سے خوان نگلنے کا خطرہ ہو وہ نرمی سے مسواک کرے یا صرف دانتوں پر کرے کیونکہ خوان نگلنے سے وضوڑوٹ جاتا ہے۔

مسواك كرنے كاطريقه

حضرت مولا نامفتی عبدالروف سکھروی دظلۂ فرماتے ہیں:

مسواک کرنے کا طریقہ سے کہ مسواک داہتے ہاتھ ہیں

اس طرح لیں کہ مسواک کے ایک سرے کے قریب انگوشا اور

دوسرے کے نیچ اخیر کی انگی اور درمیان ہیں او پر کی جانب باتی

انگلیال رکھیں اور مخی باندھ کر پکڑیں اور پہلے او پر کے دانتوں

ہیں پہلے دا ہن طرف مسواک کریں پھر با تیں طرف اس طرف اور

پھر نیچ کے دانتوں میں پہلے وا ہن طرف پھر با تیں طرف اور

ایک بار مسواک کرنے کے بعد مسواک کو منہ سے تکال کر

نچوڑیں اور از سرنو پائی سے بھاوکر دوبارہ کریں۔ اس طرح تین

بارکریں۔ نیز دانتوں کی چوڑائی ہیں مسواک نہ کریں۔ اس طرح تین

مسواک کے دنیاوی فوائد

معزت مفتی عبدالقادر صاحب رحمدالله لکھتے ہیں۔ جس طرح کتب فقہ وحدیث ہیں مسواک کے بہت سے فضائل اور مسائل بیان کئے گئے ہیں۔ اور مسواک کے بہت تشری کے بیان اور محاورہ میں سر (اور اس طرح بعض اور عدد بھی) کئر تاور بہتات کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ عالبًا اس حدیث میں بھی ستر کا لفظ اس محاورہ کے مطابق کثر ت اور بہتات بی کی ستر کا لفظ اس محاورہ کے مطابق کثر ت اور بہتات بی کیلئے استعمال ہوا ہے۔ اس بناء پر حدیث کا مطلب بیہو گا کہ جونماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ اس نماز کے مقابلے میں جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے بدر جہازیادہ افضل ہے اور اگر ستر جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے بدر جہازیادہ افضل ہے اور اگر ستر سے مرادستر کا خاص عدد ہوت ہیں گوئی مضا تقدیمیں ہے۔ بہر حال جب کوئی بندہ اللہ تعالی کی عظمت کے احساس اور ادب

جبرهان جب وی بده الدنوای ی سمت حاصا ن اورادب کاس جذب نی باز کے لئے مسواک کرے تو وہ تمازا گراس نماز کے مقابلہ جس جس کے لئے مسواک ندگی کی ہوستر یااس ہے بھی زیدہ در ہے افضل قراردی جائے تو بالکل حق ہے۔ حقیقت تو بیہ کہ جزار بار بشویم دبمن زمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال ہے ادبی است عالم ربانی حضرت مولانا مفتی عبدالقادر صاحب رحمداللہ این رسال دونوا کہ مسواک میں ذکر قرماتے ہیں۔

حفرت زینب بنت جش رضی الله عنها سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا کداگر مجھے امت کی مشاقت کا خوف ند ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کو اس طرح لازم کردیتا کہ جبیبا نماز کے ساتھ وضولازم ہے۔ اس طرح لازم کردیتا کہ جبیبا نماز کے ساتھ وضولازم ہے۔ (منداح بحوالدالتر غیب والتر ہیب میں ۱۱۵)

ے فوا کد بھی روایات میں ذکور ہیں۔ اوران فوا کد میں ہے بعض کاتعلق دنیا سے ہے اور بعض کاتعلق آخرت سے ہے اس لئے مسواک کے فوا کد لکھے جاتے ہیں۔

(۱) مسواک منہ کوصاف رکھتی ہے(۲) مسواک ہے مافظہ توی ہوتا ہے (۳) مسواک ہے بلغم دور ہوتا ہے (۳) مسواک شیطان کوغصہ دلاتی ہے۔(۵) ہاضمہ کو درست کرتی ہے (۲) منہ کی شیطان کوغصہ دلاتی ہے۔(۵) ہاضمہ کو درست کرتی ہے (۲) منہ کی زا کدرطو بت کوختم کرتی ہے۔(۵) فرہانت اور فطانت کو کھارتی ہے (۸) برخصا ہے کو دور کرتی ہے (۹) کمرکوسید ھارکھتی ہے۔(۱۰) ویشن پررعب کا سبب ہے جسیا کہ دکا یت نقل گی گئی ہے۔

حکایت: ایک مرتبه مسلمانوں کالشکر گفارے تنال کررہا تفاقریب تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جاتی ان کی آپس میں گفتگو ہوئی کہ شخصت کی کیا وجہ ہے؟ توصلحاء نے نصیحت کی کہ مسواک کیا کروانہوں نے مجوروں کی مسواک بنائی اوراستعال کی تواس سے دشمن کے دل میں رعب بیٹھ گیا کہ بیتو درختوں کو کھا رہے ہیں جمارے ساتھ کیا کریں گے بس دشمن خوف سے کھا رہے ہیں جمارے ساتھ کیا کریں گے بس دشمن خوف سے جماگ کھڑ اہوا (۱۱) مسواک منہ میں خوشہو پیدا کرتی ہے۔ (۱۲) مسواک منہ میں خوشہو پیدا کرتی ہے۔ (۱۲) خلقی مسواک کرنے والے سے فرشے خوش ہوتے ہیں (۱۲) خلقی مسواک کرنے والے سے فرشے خوش ہوتے ہیں (۱۲) خلقی

قوتوں کو درست کرتی ہے (۱۳) روح جلدی ہے نگلتی ہے (۱۵)
مال میں وسعت پیدا کرتی ہے۔ (۱۹) رزق کوآ سان کرتی ہے

(کا) سرکے درد کو دور کرتی ہے۔ (۱۸) دانتوں کو مضبوط کرتی
ہے۔ (۲۰) نظر کو تیز کرتی ہے۔ (۱۹) بدن کوقوی کرتی ہے (۲۰)
دل کوصاف کرتی ہے۔ (۲۱) فرشتے مسواک کرنے والے ہے
جب بینماز کو چلے مصافحہ کرتے ہیں (۲۲) اولاد کی کثرت کا
سبب ہے (۲۳) جسم ہے حرارت کو دور کرتی ہے۔ (۲۲) سینے
کے درد کو فتم کرتی ہے۔ (۲۵) دانتوں کو سفید بناتی ہے۔ (۲۲)
ساجات کو پورا کرنے کا سبب ہے۔ (۲۲) فصاحت کو بڑھاتی
ہے۔ (۲۸) مسور عوں کو مضبوط کرتی ہے (۲۹) موت کے سوا
ہر بیماری کا علاج ہے۔

مسئلہ: برش اور ٹوتھ ہاؤڈر اور نجن وغیرہ استعمال کرنا جائز ہے ہے بشرطیکہ اس میں کسی ناباک چیز کی آمیزش نہ والبتہ مسواک کے جوئے ان چیز وں کے استعمال سے سنت ادانہ ہوگی ہاں اگر مسواک شہوتو پھران چیز وں سے بشرط نہیت سنت ادامہ وجائے گ۔ مسواک شہوتو پھران چیز وں سے بشرط نہیت سنت ادامہ وجائے گ۔ فینا۔ وانداسہ جو اخروث کے حصکے کا ہوتا ہے یہ عورت کے لئے مسواک کے قائم مقام ہوجائے گا۔

یا اللہ اہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت عطافر ماہے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ عیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی توفیق عطافر ماہے۔ یا اللہ اہم سب کو اپنے عقائد عبادات مع ملات معاشرت اور اخلاق میں عماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکر نصیب فر ، ہے۔ یا اللہ اہم نے آج احادیث مبارکہ سے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو سے انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطافر ماہے۔ آمین

tA



# جنابت اورنسل جنابت

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّى لَا أُجِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِض وَلَا جُنْبٍ وَجَهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّى لَا أُجِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِض وَلَا جُنْبٍ لَا أُجِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِض وَلَا جُنْبٍ لَا أَجِلَّ الْمَسْجِدَ لِحَائِض وَلَا جُنْبٍ لَا تَحْرَبُ مَعِدَى اللهُ عَنِي اللهُ عَنِي اللهُ عَنِي اللهُ عَنِي اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

اصغر جس کے ازالہ کے لئے صرف وضو کافی ہو جاتا ہے اور دوسرے حدث اکبر۔ جس کے اثرات زیادہ گہرے اور زیادہ وسیع ہوتے ہیں اوران کا ازالہ پورے جسم کے نسل ہی ہے ہوسکتا ہے۔ موسکتا ہے۔ عنسل ہی معنی عنسل کے فقطی وشرعی معنی

جسل کے لفظی معنی پورے جہم کو دھونے کے ہیں اور شریعت میں کم از کم ایک بار سرے پیرتک جہم کی اس تمام سطح کے دھونے کو کہتے ہیں جس کا دھونا بغیر سی تکلیف کے ممکن ہو۔ پیشاب پا خاند اور ہوا کا خارج ہونا وغیرہ حدث اصغر کی مثالیں ہیں اور مجامعت وجیف ونفاس وغیرہ حدث اکبر کی مثالیس ہیں۔ ہرسلیم الفطرت انسان مجامعت یا جیش ونفاس ہے قلب وروح میں جو روحانی ظلمت و کدورت پیدا ہوتی ہاس کے از الد کے لئے خسل ضروری مجھتا ہے اور جب تک خسل نہ کر لے از الد کے لئے خسل ضروری مجھتا ہے اور جب تک خسل نہ کر لے مقامات سے گزر نے ہے بھی قابل نہیں سمجھتا۔ گویا بیانسان کی مقامات سے گزر نے ہے بھی قابل نہیں سمجھتا۔ گویا بیانسان کی مقامات مطرح واجب کیا ہے ورغسل سے بہلے نماز اور حالات میں غسل واجب کیا ہے ورغسل سے بہلے نماز اور حالات میں غسل واجب کیا ہے ورغسل سے بہلے نماز اور حالات میں عقدس مقدس وظا کف میں مشغول ہونے سے اور حساح دیسے مقدس مقامات میں داخل ہونے ہے مور خرمایا ہے۔ مساجد جسے مقدس مقامات میں داخل ہونے ہے مور خرمایا ہے۔

معرت مبراللہ بن اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جا کھنے ورت رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جا کھنے ورت اور جنبی آ دمی قرآ ن پاک میں سے مجھ بھی نہ پڑھے۔ (بینی قرآ ن مجید جو اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے اس کی تلاوت ان دونوں کے لئے بالکل ممنوع ہے) (جامع ترزی)

ہرسلیم الفطرت اورصاحب روحانیت انسان جب اس کے جسم کے کی حصہ سے کوئی گندہ ماوہ خارج ہوتا ہے یاا پنی طبیعت کا وہ کوئی البدہ ماوہ خارج ہوتا ہے یاا پنی طبیعت کا وہ کوئی ایساشہوانی تقاضا پورا کرتا ہے جوقدی صفات ہے بہت ہی البدہ وتا ہے تو وہ اپنے باطن میں ایک خاص قتم کی ظلمت و کدورت اور گندگی و آلودگی محسول کرتا ہے اور اس حالت میں عبادت جیسے اور گندگی و آلودگی محسول کرتا ہے اور اس حالت میں عبادت جیسے مقدس کا مول کے قابل اپنے کوئیس سجھتا۔ دراصل اس حالت کانام حدث ہے۔ پھراس حدث کی دوقتمیں ہیں۔ ایک حدث

بعض شارحین نے لکھا ہے کہ مسل کی سہولت کی وجہ سے

جنابت میں سارے جسم کا اس طرح دھویا جانا ضروری ہے کہ ایک بال بھرجگہ بھی دھونے سے باقی ندرہ جائے۔ حضرت علی مرتضٰی رضی اللہ عند نے سر کے بال صاف کرانے کا ا پنا جومعمول بنالیا تھا اس سےمعلوم ہوا کہ اس مقصد سے سرمنڈانے کا طریقہ بھی جائز اور مستحسن ہے۔اگر چہ اولی سریر بال ركفي بى كاطر يقدب جيها كه خودرسول التدسلي الله عديه وسلم اور باقی خلفائے راشدین کامعمول تھا۔

امالمومنين حضرت عائشهمد يقدرضي الأعنها يروايت ہے کہ رسول اللّٰد علیہ وسلم جب عسل جنابت فریا تے تھے توسب سے پہلے اسے دونوں ہاتھ دھوتے تھے چر بائیں ہاتھ سے مقام استنجا كودهوت اور دائے ہاتھ سے اس يرياني ۋالتے تھے پھر وضوفرمائے تصای طرح جس طرح نماز کے لئے وضوفر مایا کرتے تنظ كيسرياني لينته تصاور بالول كى جزول ميں انگليال ڈال كروبان يانى بہنجاتے تظ يہال تك جب آب بھتے تھ كرآب نے سب میں پوری طرح پانی پہنچ لیا تو دونوں ہاتھ کھر کھر کرتمین دفعہ پانی اینے سركاو برڈالتے تھاس كے بعد باقى سارے جسم پرياني بہاتے تصال کے بعد دونوں یا وُل دھوتے تھے۔ (میج ہناری پیج سلم)

عسل جنابت کا طریقهاوراس کے آ داب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جس طرح اپنے قول وعمل سے وضو کا طریقہ اور اس کے آ داب سکھلائے اور بتلائے ہیں ای طرح عسل کا طریقه اوراس کے آ داب بھی تعلیم فرمائے ہیں۔ حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول النُّدْصَلَّى النَّدَعَنْيِهِ وَسَلَّمَ بْدِّ ارْشَا دَفْرِ ما يَا كَهْجِسُمْ كَ مِرْ بِالْ كَ يَنْجِي جنابت كا الرموتائ بأس ليعسل جنابت ميں بالوں كواتھي طرح دھونا جاہئے۔تا کہ جسم انسانی کا وہ حصہ بھی جو بالوں ہے چھیار ہتا ہے یا ک صاف ہو جائے۔اورجلد کا جوحصہ طاہر ہے ( جس پر بال نہیں ہیں ) اس کی بھی احیصی طرح صفائی وھلائی كرتى عاية - (سنن ابي داؤد جامع ترندي سنن ابن ماجه) حضرت علی کرم القد و جہدہے روایت ہے کہ رسول التد صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: جس مخص نے عسل جنابت میں ایک بال بھر بھی جگہ دھونے ہے چھوڑ دی تو اس کو دوزخ کا ایسا ایسا عذاب ویا جائے گا۔ حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے اس ارشاد ہی کی وجہ سے میں اینے سر کے

بالول كارتمن بن كيا (ليعني ميس في معمول بناليا كرجب ذرابال

تشریح ... ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کے مسل

برص بی نے ان کا صفایا کردیا) (سنن الی داؤد سنداحد مندداری)

**یا الله! ہم سب کوحضورصلی امتدعلیہ وسلم کی سچی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کوبھی آپ صلی التدعلیہ وسلم** کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مائے۔

يا الليد! بهم سب كواييخ عقائدً عبادات معاملات معاشرت اورا غلاق بس علماء حق كي تعليمات كمطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمایئے۔

ما الله! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو بھیج انداز میں محبت وحکمت ہے دوسرول تک اورخاص طور پرایئے گھروں میں پہنچانے کی تو فیق عطافر مایئے۔آمین

# ضروری مسائل عسل عسل سے فرائض

عسل میں تین چیزیں فرض ہیں۔ (۱)اس طرح کلی کرنا کہ سارے مندمیں پوٹی پہنچ جائے (۲)ناک کے اندریانی پہنچانا جہاں تک زم ناک ہے۔

(٣)سارے بزن پرایک بار پانی بہانا۔

درج بالا تینوں چیزیں فرض ہیں ہیں اس لئے اگرتمام بدن ہیں بال برابر کوئی جگہ خشک رہ جائے یا گل کرتا بھول جائے یا ناک ہیں پائی نہیں ڈالا تو عسل نہیں ہوگا۔ اگر عسل کے بعد یاد آ یا کہ فلائی جگہ خشک رہ گئی تھی تو پھر سے نہا نا واجب نہیں بلکہ تھوڑ اسما پائی لے کراس جگہ بہا نا ضروری ہے اسی طرح اگر کلی کرنا بھول گیا تواب صرف کلی کرنا بھول گیا تواب مسرف کلی کرنے بے فرض کہ جو فرض رہ گیا ہوصرف اس کو پورا کر لیا جائے نے سرے میمام شمل کرنے کی ضرورت نہیں۔

ایا جائے نے سرے میمام شمل کرنے کی ضرورت نہیں۔
مسئلہ: اگر نا خنوں پر ناخن پائش گلی ہوئی ہوتو وضواور عسل فرض میں اس کو اتار کروضواور عسل کرنا واجب ہے۔ ناخن پائش کو اتار کہ وضواور عسل کہنا تو وہ وضواور عسل نہیں ہوگا۔

عنسل کے واجبات (۱) کلی کرنا۔ (۲) ناک میں پانی چڑھانا(۳) مرد کو اپ گندھے ہوئے بالوں کو کھول کرز کرنا۔ (۴) ناک کے اندر جو کی ناک کے لعاب سے جم جائے اس کو چھڑا کراس کے نیچے کی سطح کا دھونا۔ عنسل کی سندین

(۱) اس طرح نیت کرنا کہ میں نجاست سے پاک ہونے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور تواب کے لئے نہاتا ہول صرف بدن

صاف کرنے کی نیت ندہو۔ (۴) تر تیب سے مسل کرنا یعنی پہلے
پہنچوں تک دونوں ہاتھوں کا دھونا گھر چھوٹا بڑا استنجا کرٹاتہ پھر
نجاست کا دھونا اگر بدن پر گئی ہو۔ پھر پورا وضو کرنا اور پھر تمام
بدن پر پانی بہانا۔ (۳) ہے القد کہنا۔ (لباس اتار نے سے پہلے
کہنا چاہئے برہنہ ہو کر کہنا گناہ ہے) (۴) مسواک کرتا۔
(۵) ہاتھ داڑھی اور پیروں کا تین مرتبہ خلال کرنا۔ (۲) بدن کو
ملنا۔ (۷) بدن کو بے در بے اس طرح دھوٹا کہ ایک حصہ خشک نہ
ہونے پائے کہ دوسرے جھے کو دھوڈ الے جبکہ جسم اور ہوا معتدل
مالت پرہوں۔ (۸) تمام بدن پرتین مرتبہ پانی بہانا۔
عالت پرہوں۔ (۸) تمام بدن پرتین مرتبہ پانی بہانا۔

عنسل كامسنون طريقه

عسل کا جوطریقہ بتلایا جا رہا ہے اس کے متعلق میہ یاد
رکھیں کہ جب بھی کوئی عسل کرنا ہوخواہ فرض ہو یا سنت یا مستحب
ہرصورت میں اسی طریقہ ہے عسل کرنا مسنون ہے۔
عسل کرنے والے کو چاہئے کہ پہلے ووٹوں ہاتھ چہنچوں
عک بین مرتبہ دھوئے پھر بدن پراگر کسی جگہ گندگی گئی ہوئی ہوتو
اس کو تین مرتبہ پاک کرے پھر چھوٹا بڑا استنجاء کرے (خواہ
ضرورت ہو یا نہ ہو) اس کے بعد مسنون طریقہ پروضو کرے۔
اب پانی پہلے سر پرڈالے پھروا کیں کندھے پرپھر ہا کیں کندھے
پر (اوراتنا پانی ڈالے کہ سرہ چوا۔ ووہارہ اسی طرح پائی ڈالے
ہاتھوں سے ملے۔ یہا کہ مرتبہ ہوا۔ ووہارہ اسی طرح پائی ڈالے
مارج تیسری مرتبہ پانی سرسے پرپھر ہا کیں کندھے پرپھراسی
طرح تیسری مرتبہ پانی سرسے پیرتک بہائے۔
طرح تیسری مرتبہ پانی سرسے پیرتک بہائے۔
مسئلہ بخسل کرتے وقت کلیہ مرحبہ بائی سروم کرنا

مسئلہ: عنسل کرتے وقت کلمہ پڑھنا یا پڑھ کر پانی پر دم کرنا ضروری نہیں بلکہ نہاتے وقت کلمہ یا کوئی اور دعا نہ پڑھنا ہی بہتر ہے۔اس وقت کچھنہ پڑھے۔ تنميم كاحكم

عَنُ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنُهَا قَالَتُ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ اَسُفَادِهِ حَتَى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ اوُ بِذَاتِ الْجَيْسِ إِنْقَطَعَ عِقُدٌ لِى فَاقَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالنَّاسِ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِ فَاتَى النَّاسُ إِلَى آبِى بَكُرِ فَقَالُوا آ لَا تَوَى إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالنَّاسِ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُمُ مَاءً فَقَالُوا آ لَا تَوى إِلَى مَاصَنَعَتُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَجِدِى قَدُنَامَ فَقَالَ حَبَسُتِ فَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالنَّاسِ وَلَيْسُ مَعَهُمُ مَاءً وَلَيْسُ مَعَهُمُ مَاءً وَلَيْسَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَهُو اَحَدُ النَّقَاءِ مَاهِى بِاوْلِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

تیم کرنے کا تیج طریقه

حضرت مفتی عبدالروف سکھروی مدظلہ لکھتے ہیں۔ سیم کرنے کا شیخ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تیم کی نیت کریں کہ یااللہ میں آپ کی رضا کے لئے تیم کرتا ہوں اس کے بعد ہم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھ مٹی یا پھر پر ماریں۔ اور دونوں ہاتھ جھاڑ کر پہلے اپنے چیرے پر پھیریں کہ بال برابر جگہ بھی اگر بال رہے جس پر ہاتھ نہ پھرا ہو۔ وضو کی طرح تیم میں بھی اگر بال برابر جگہ ایس رہ گئی جہاں ہاتھ نہ پھرا ہوتو تیم نہیں ہوگا۔ پھر دوبارہ دونوں ہاتھ مٹی یا پھر پر ماریں اور پہلے با میں ہاتھ کو دا کیں ہاتھ پر اور پھر دا کیں ہاتھ کو با کیں ہاتھ پر پھیریں۔ اور ہاتھ پھیریں تا کہ کوئی جگہ ہاتھ پھیریں اور انگلیوں کے اندر بھی ہاتھ پھیریں تا کہ کوئی جگہ ہاتھ پھیریں اور انگلیوں کے اندر بھی

سيتم كي حكمت

عنسل اور وضوی پائی استعال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجبوری کی حالت بیس اس کے بجائے تیم کا تھم ویا جس بیس مٹی اور پھر وغیرہ کا استعال ہوتا ہے اس کی ایک تکست تو بعض اہل تحقیق نے یہ بیان کی ہے کہ پوری زبین کے دوہی جے جیں ایک بڑے حصہ کی سطح مٹی پھر وغیرہ اس بڑے حصہ کی سطح مٹی پھر وغیرہ اس بڑے حصہ کی سطح مٹی پھر وغیرہ اس بڑے پائی اور مٹی میں خاص مناسبت ہے نیز انسان کی ابتدائی تخلیق مجمی مٹی اور پائی بی ہے ہوئی ہے علاوہ ازیں مٹی بی ایک چیز ہے مجمی مٹی اور پائی بی ہے ہوئی ہے علاوہ ازیں مٹی بی ایک چیز ہے مسکو نسان سمندر کے علاوہ ہر جگہ پاسکتا ہے اور مٹی کو ہاتھ لگا کر جس کو نسان سمندر کے علاوہ ہر جگہ پاسکتا ہے اور مٹی کو ہاتھ لگا کر جس کو نسان سمندر کے علاوہ ہر جگہ پاسکتا ہے اور مٹی کو ہاتھ لگا کر جب اور چونکہ انسان کا آخری ٹھکا نامٹی اور خاک ہی ہے اور اس کو خاص شان خاک بی جی ملنا ہے اور اس کو خاص شان کا آخری ٹھکا نامٹی اور خاک ہی ہے اور اس کو خاک بی ہے اور اس کو خاک بی جاور اس کو خاک بی جی ملنا ہے اس کی تیم میں موت اور قبر کی یاد بھی ہے۔

تشری معرت عائشه صدیقه رضی الله عنها کی ال روایت می جس آیت یم کافر بهاس سے عالبًا سوره نساء کی بیآ یت مراد ب و کان کمنته مرفضی اف علی سفر اف بائه اک فینکه فرق الفاله بط و کان کمنته مرافظ اف کمنته مرافظ الله کان کان عقوا می فی اف کمنه که و این کمنه و المنه کان عقوا می فود کمنه و این کان عقوا می فود کمنه و این کان عقوا می فود کمنه و این کا استعال معز بر بویا اورا گرتم بیار برو (اور پانی کا استعال معز بر بویا می سر بر بویا تم مسر بر بویا تم مسر بر بویا تم می سے کوئی تحص است بر بر بویا تم می سے کوئی تحص است بر بر بویا تم می سے کوئی تحص است بر بر بویا

ہواورتم کو پانی نہ لے تو تم پاک زمین سے تیم کرلیا کرو۔ (لیعنی اس زمین پردو ہاتھ مار کے ) اپنے چبرول اور ہاتھوں پر پھیرلیا کرؤاللہ تعالی بہت معاف فرمانے والا اور بڑا بخشے والا ہے۔

قیدهم: بااوقات آوی ایس حالت اورکی ایس باری شل مجتل موتا ہے اس طرح میں موتا ہے کاس یا وضو کرنا اس کے لئے معز ہوتا ہے اس طرح کی میں آوی ایس جگد ہوتا ہے کی شل یا وضو کے لئے وہاں پانی ہی میسر نہیں ہوتا۔ ان حالات میں اگر باقسل اور بلاوضو یوں ہی نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جاتی تو اس کا ایک نقصان تو بیہ وتا کہ ان اتفاقات سے طبعتیں طہارت چھوڑنے کی عادی بنیتی اور دوسرا اس سے بڑا نقصان بیہ وتا کی شل اور وضو کی پابندی سے اللہ تعالی ما سے بڑا نقصان بیہ وتا کی شل اور وضو کی پابندی سے اللہ تعالی محبول ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس حاضری کی عظمت اور اس کے قدر بار کی حاضری کا جو اہتمام محسول ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس حاضری کی عظمت اور اس کے نقدس کا جو تصور ذہن پر چھا یا ہوا رہتا ہے وہ کمز ور ہوتا اس لئے اللہ تعالیٰ کی حکمت نے مجبوری کے ایس حالات میں جب آوی نماز وغیرہ کے اور وضو سے مجبور ہونے کے حالات میں جب آوی نماز وغیرہ کے اور وضو سے مجبور ہونے کے حالات میں جب آوی نماز وغیرہ کے اور وضو کی خلا ار نہیں پڑے گا۔

یا الند! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے نقاضے سکھانے کی تو نیق عطافر مائے۔

### نماز کی فرضیت اور وعدهٔ مغفرت

عَنُ عُبَادَةَ بَنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ الْحَسَرَ صَهُنَّ اللّهُ تَعَالَىٰ مَنُ اَحُسَنَ وَضُوءَ هُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقَيْهِنَّ وَاَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَحُمُّوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللّهِ عَهُدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَلَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَبَهُ. عَلَى اللّهِ عَهُدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَلَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَبَهُ. عَلَى اللّهِ عَهُدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَلَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَبَهُ. عَلَى اللهِ عَهُدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَلَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَبَهُ. فَعَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَهُدٌ إِنْ شَاءَ غَفرَلَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَبَهُ. وَمَن لَمْ يَفْعَلُ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهُدٌ إِنْ شَاءَ غَفرَلَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَبَهُ وَاللّهُ وَمَن لَمْ يَعْفِي اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَهْدُ إِنْ شَاءَ عَفْرَلَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَبَهُ وَاللّهُ وَمَا وَرَحْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللّهُ عَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جومسلمان بندہ اچھی طرح وضو کر ہے۔ وضو کر ہے۔ وخروں گفرے ہوکر پوری قلبی توجہ اور کیسوئی کے ساتھ دور کعت نماز پڑھے تو جنت اس کے لئے ضرور واجب ہوجائے گی۔ (میمسلم)

حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہ اللہ کا جو بندہ الی دور کعت نماز پڑھے جس میں اس کو خفلت بالکل نہ ہوتو اللہ تعالی اس نماز بی کے صلہ میں اسکے سارے سابقہ (جھوٹ) گناہ معاف فرمادیگا۔ (مندہم)

تشریج .....ان احادیث میں فرمایا گیاہے کہ جوصاحب
ایمان بندہ اہتمام اور فکر کے ساتھ مماز انھی طرح اداکرے گاتو
اولاً تو وہ خود ہی گناہوں سے پر ہیز کرنے والا ہوگا اور اگر
شیطان یاننس کے فریب ہے بھی اس سے گناہ سرز دہوں گے تو
نماز کی برکت سے اس کو تو بہ و استغفار کی تو نیش ملتی رہے گ
نماز اس کے لئے گناہوں کا کفارہ بھی ہے) اور اس سب کے علاوہ
نماز اس کے لئے گناہوں کا کفارہ بھی بنتی رہے گ اور پھر نماز

بجائے خود گذاہوں کے میل کچیل کوصاف کرنے والی اور بندہ کو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت وعنایت کا مستحق بنانے والی وہ عبادت ہے جو فرشتوں کے لئے بھی باعث رشک ہے اس لئے جو بندے نماز کے شرائط وا داب کا پوراا ہتمام کرتے ہوئے خشوع کے ساتھ نماز اوا کرنے کے عادی ہوں گے ان کی مغفرت بالکل بینی ہے اور جولوگ وعوائے اسلام کے باوجود نماز کے بارے میں کوتائی کریں گے (ان کے حالات کے مطابق ) اللہ تعالیٰ جو فیصلہ جا ہے گا کرے گا' چاہے ان کو سزا دے یا اپنی تعالیٰ جو فیصلہ چاہے گا کرے گا' چاہے ان کوسزا دے یا اپنی رحمت سے معانی فر مادے اور بخش دے۔ بہر حال وہ خت خطرہ میں ہیں اوران کی مغفرت اور بخش کی کوئی گارٹی نہیں۔

وقت پرنماز محبوب ترین ممل

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے کہ
میں نے رسول الله ملی الله علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ دینی ائمال
میں سے کون سائمل الله تعالیٰ کوسب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ
صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک وقت پر نماز پڑھنا ' پھر میں نے
عرض کیا کہ اس کے بعد کون سائمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی

الله عليه وسلم نے فر مايا مال باپ كى خدمت كرتا ميں نے عرض كيا اس كے بعد كون سامل زيادہ خجوب ہے؟ آپ سلى الله عليه وسلم نے فر ماياراہ خدا ميں جہاد كرنا۔ (مح بنارى مح سلم)

تشریح ....اس حدیث میں رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے والدین کی خدمت اور جہاد سے انصل اور محبوب ترین عمل "نماز" کو بتلایا ہے اور بلاشیہ نماز کا مقام بھی ہے۔

### نماز گناہوں سے معافی اور پاکی کا ذریعہ

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ون ارشا وفر مایا ہتلا وَ اگرتم میں ہے کسی کے دروازہ پر نہر جاری ہوجس میں روزانہ پانچ وفعہ وہ نہا تا ہوتو کیا اس کے جسم پر پچھ میل پکیل باقی رہے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ پچھ بھی باتی نہیں رہے گا' آپ نے ارشاد فر مایا بالکل یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے اللہ تعالی ان کے ذر ایعہ ہے خطا وک کو حوتا اور مٹا تا ہے۔ (سی بھی منازی کی حقا وک کو حوتا اور مٹا تا ہے۔ (سی بھی منازی کی خاری دھی تاری کے تاری کی خاری کی حقا وک کو حوتا اور مٹا تا ہے۔ (سی بھی منازی کی خاری کی حقیقت نصیب تشریح سے منازی کی حقیقت نصیب تشریح سے منازی کی حقیقت نصیب

ہو۔ جب نماز میں مشغول ہوتا ہے تواس کی روح کو یا اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کے سمندر میں غوطہ زن ہوتی ہے اور جس طرح کوئی میلا کچیلا اور گندہ کپڑا دریا کی موجوں میں پڑکر یا ک وصاف اور اجلا ہوجاتا ہے ای طرح اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کے اتوار کی موجیس اس بندہ کے سارے میل کچیل کوصاف کر دیتی ہیں اور جب دن میں بانچ دفعہ ہی ممل ہوتو ظاہر ہے کہ اس بندہ میں میل کچیل کا نام ونشان بھی ندرہ سکے گائیں بہی حقیقت ہے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کے ذریعہ سمجھائی ہے۔

حضرت ابو ذروشی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ون سردی کے ایام میں باہر تشریف لے گئے اور درختوں کے ہے (خزال کے سبب سے) از خودجمٹر رہے ہے۔ آپ نے ایک ورخت کی دوٹہنیوں کو پکڑا (اور ہلایا) تو ایک دم اس کے ہے جمٹر نے گئے بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے مخاطب کر کے بیخ جمٹر نے گئے بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے مخاطب کر کے فرمایا اسے ابو ذرا بیس نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ! آپ نے ارشاد فرمایا جب موس بندہ خالص اللہ کے درشاہ میں بندہ خالص اللہ کے کناہ ان بخول کی طرح جمٹر جاتے ہیں۔ (منداحہ)

ما الله! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مائے۔

ما الله! بم سب كواية عقائد عبادات معاملات معاشرت اورا خلاق بين علاء حق كى تعليمات كے مطابق ورست كرنے كى فكرنصيب فرمائے۔

با الله! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو بیجے انداز میں محبت و حکمت ہے دوسرول تک اورخاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

الله مَرَّضُ الْمُ الْمُعَدِّدِ اللهُ الل

# اذ ان لی فضیلت

عَنُ أَبِي سَعِيْدٍ النُّحُدُرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسُمَعُ مَدَى صَوُتِ الْمُؤَدِّن جِنَّ وَكَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَلَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ. تَتَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الله عنه عنه عنه عنه عنه الله عنه عنه عنه الله عليه وسلم في قر ما يا كه موذن كي آواز جہال تک پہنچتی ہے وہاں تک جوجن اور جوانسان اور چیز بھی اس کی آ واز سنتی ہے وہ قیامت کے دن ضروراس کے حق میں شہادت دے گی۔ (می بخاری)

> تشريج: الله تعالى في ال كائنات كى ہر چيز كواني معرفت كا كوئى حصدعطافر مایا۔اس کئے جب موذن اذان دیتا ہے اوراس میں اللہ تعالیٰ کی کبر پائی اوراس کی تو حیداوراس کے رسول کی رسالت اوراس کی دعوت کا اعلان کرتا ہے تو جن وانس کے علاوہ دوسری مخلوقات بھی اس کوسنتی اور جھتی ہیں اور قیامت میں اس کی شہادت ادا کریں گى - بلاشبداذان اورموذنول كى بديرى قابل رشك فضيات ب-حضرت معاویدضی الله عندست ردایت ب كذيس في رسول النمسكي الندعليه وسلم عدخود سناع، آب فرمات عظ كه اذان کہنے والے قیامت کے دن دوسرے سب لوگوں کے مقالم من دراز كردن (يعني سربلند) مول محر ( فيحملم) تشريح: شارطين نے اس مديث كے كئي مطلب بيان کئے ہیں۔بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد ان کی سربلندی ہے اور قیامت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بیہ التميازاي طرح حاصل ہوگا۔

> البشير والنذم ين لكها ب كم بعض كاكبنا ب كدال ي مرادسر داری ہے موذنوں کو بشارت دی جارہی ہے کہ انہیں آخرت میں اس قدراجر دنواب ملے گا کہ دہ گردنیں اٹھااٹھا کراہے دیکھتے ہوں گے۔اورانہیں قیامت کے دن عزت وسر بلندی کا مقام عطا کیا جائے گا۔جیسا کہ اردوز بان کا محاورہ ہے کہ فخر سے سراونجا ہو

عمیا۔ابن عربی کی رائے ہیے کہ اس سے مراد سب سے زیادہ اعمال والع بون محدة قاضي عياض رحمة الله فرمات بين كمعني بيد ہے کہ سب سے زیادہ جنت کی طرف دوڑتے ہوں گے۔

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرما یا قیامت کے دن تین ( قشم ) کے آ دمی مشک کے ٹیلوں برمھہرائے جا تمیں گے۔ایک وہ نیک غلم جس نے دنیا میں اللہ کاحق بھی ادا کیا اور اینے آتا کا بھی د دسراوه آ دمی جوکسی جماعت کاامام بنا'اورلوگ (اس کی نیک عملی اور یا کیزوسیرت کی وجہ سے )اس سے راضی اور خوش رے اور تیسرا وہ بندہ جو دن رات کی یانچوں نماز دل کے لئے روزانہ اذان دیا کرتا تقا۔ ( مامع ترندی)

حضرت عبداللدابن عباس رضي الله عندسے روايت ہے كہ رسول التدهلي الله عليه وسلم في فرمايا والله تعالى كي جس بنده في سات سال تك الله ك واسطے اور تواب كي نبيت سے اذان دى اس کے لئے آتش دوزخ ہے براءت لکھ دیجاتی ہے ( لیعنی اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یہ طے فرما دیا جاتا ہے کہ دوز خ ہے اس كاكونى واسطفيس اوراس كى آگ كے لئے اس بنده كوچھونے كى بھى اجازت تبيل ) (بامع ترندي سفن ابي داؤ دُسفن ابن ماجه) حضرت جابر منے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا "اذان کینے والے اور تلبید پڑھنے والے اپنی قبروں سے اس حال میں تکلیں کے کہ اذان کینے والے اذان کیا دازان کیا دا

تشری جو غیرمعمولی نصیاتیں ان محدیثوں کی جو غیرمعمولی نصیاتیں ان صدیثوں میں بیان فرمائی گئی جیں ان کا راز بہی ہے کہ اذان ایمان داسلام کا شعارا درائے معنی در تبیب کے لحاظ ہے دین کی نہایت بلیغ اور جامع دعوت و پکار ہا درموذن اس کا داعی اور گویا انڈ تعالی کا نقیب اور منادی ہے۔افسوس آج ہم مسلمانوں نے اس حقیقت کو بالکل بھلا دیا ہے اور اذان کہنا ایک حقیر پیشہ نن گیا ہے۔ اللہ تعالی جارے اس عظیم ترین اجتماعی گناہ کو معاف فرمائے اور توبہ داصلاح کی ہمیں تو فیق دے۔

#### ا ذان دین کے بنیا دی اصولوں کی دعوت

جبیها جا ندارا ورموژ کوئی دوسرامخضر کلمه نتخب نبیس کیا جاسکتا ... پھراس حقیقت کے داضح اورمعلوم ہو جانے کے بعد کہ بس اللہ ہی جمار االلہ معبود ہے بیسوال فورا سامنے آجاتا ہے کہ اس اللہ تک وینینے کا راستہ بعنی اس سے بندگی کا سیح رابطہ قائم کرنے کا طریقہ کہاں ہے معلوم ہوسکے گا؟اس کے جواب کے لئے اشھاد ان معدا رسول الله عبركوني كلمبين وجاجاسكناس ك بعد"حي على الصلوة "كذر بعياس تمازكي دعوت دى جاتى جوالله تعالى کی عبادت و بندگی اوراس سے رابط قائم کرنے کا سب سے اعلیٰ ذر بعدے اور اللہ کی طرف چلنے والے کا سب سے پہلا قدم بھی ہاس کے بعد حی علی الفلاح کے دربعال حقیقت کا اعلان کیا جاتا ہے کہ یہی راستہ فلاح لیمنی نجات و کامیابی کی منزل تک بہجائے والا ہے اور جولوگ اس راستہ کو چھوڑ کر دوسری راہوں پر چلیں گےوہ فلاح سے محروم رہیں گے کو یااس میں عقیدہ آخرت کا اعلان ہے اور ایسے الفاظ کے ذریعہ اعلان ہے کہ ان سے صرف عقیدہ ی کاعلم نہیں ہوتا بلکہوہ زندگی کاسب سے اہم اور قابل فکر مسكدين كرجار بسامت كعرابه وجاتا باورة خريس المله اكبو الله اكبو الا الله الا الله كورايد كررياعلان اورايكارب كد انتهائی عظمت و کبریائی دالابس الله بی ہے اور و بی بلاشر کت غیرے اله برحق ہاں گئے بس ای کی رضا کواپنامطلوب ومتصود بناؤ۔ بار بارغور سیجئے کہ اذان کے ان چند کلمات میں دین کے بنیادی اصولول کا کس قدر جامع اعلان ہے اور کتنی جاندار اور موثر وعوت ہے گو یا ہم ری ہرمسجد سے روزانہ یا کچے وقت دین کی یہ بلیغ دعوت نشر کی جاتی ہے۔

> یا اللہ! ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے نقاضے سکھائے کی توفیق عطافر مائے۔ یا اللہ! ہم سب کو اپنے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں عماوت کی تعلیمات کے مطابق ورست کرنے کی فکرنصیب فرمائے۔ آمین

## ا ذان کا جواب اورا سکے بعد کی دُعاء

عَنُ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْمُهُ الْمُ اللهُ الْمُهُ اللهُ الْمُهُ اللهُ الْمُهُ اللهُ اللهُ

الله اكبر اور (اس كجواب من ) تم من سيكونى كم الله اكبر الله اكبر الله اكبر المحرمون كم الله الا الله الا الله الا الله الكبر اور (اس كجواب من ) تم من سيكونى كم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله المحرمون كم الله الا الله الا الله الا الله الا الله المحرمون كم الله الا الله الا الله المحرمون كم الله الله الله المحرمون كم الله الله الله الله الله المحرمون كم حمى على الصلوة توجواب وسية والما الله المحرمون كم حمى على الفلاح اورجواب دين والا كم لاحول و لا قوة الا بالله الله الكرون كم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الكرون كم الله الا الله الا الله الا الله اورجواب وسية والا بحرمون كم الله الا الله الكرون كم الله الكرون كم الله الكرون كم الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الرجواب وسية والا بحرمون كم لا الله الا الله الا الله الا الله الرجواب وسية والا بحرمون كم لا الله الا الله الركبادل سيمون و وجنت من جائل الله اكبر الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الركبادل سيمون و وجنت من جائل الله الكرون كم الله الا الله الركبادل سيمون و وجنت من جائلة الله الكرون كم الله الا الله الل

تشریح .....جیسا که پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ اذان کے دو پہلو ہیں ایک بیا کہ وہ نماز ہاجماعت کا اعلان ہے دوسرے بیا کہ وہ ایمان کی دعوت اور دین حق کا منشور ہے۔

مہلی حیثیت سے اذان سننے وائے اور ہرمسلمان کے لئے ضروری ہے کہ دہ اذان کی آ داز سنتے ہی نماز میں شرکت کے لئے تیار ہو جائے اور ایسے دفت مسجد میں پہنچ جائے کہ بآسانی جماعت میں شریک ہوسکے۔

دوسری حیثیت سے ہرمسلمان کو تھم ہے کہ وہ اذان سنتے وقت اس ایمانی دعوت کے ہر جز واور ہر کلے کی اوراس آسائی منشور کی ہروفعدا ہے ول اورا پی زبان سے تقدیق کرے اوراس اسلامی منشور کی ہروفعدا ہے وقت این اسلامی آبادی ہراذان کے وقت این ایمان عہد و میثات کی تجد بدکیا کرے۔ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا جواب دینے کی اوراس کے بعد دعا پڑھنے کی این ارشادات میں جواب دینے کی اوراس کے بعد دعا پڑھنے کی این ارشادات میں جواب دینے کی اوراس کے بعد دعا پڑھنے کی این ارشادات میں جواب دینے ارشادات میں جواب دینے ارشادات میں جواب دی ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ

جاتی ہے کداذ ان کا جواب جو بظاہر ایک معمولی ساعمل ہے اس پر دا خلہ جشت کی بشارت کا کیار از ہے۔

حضرت سعد بن انی وقاص رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جو شخص موذن کی اذان سننے کے وقت (لیحنی جب وہ اذان پڑھ کرفارغ ہوجائے) کے انسیق کُ اَن الله وَ اَلْهِ اللّٰهُ وَ حُدَة لَا شَرِیْکَ لَهُ وَ اَسْهُ لُهُ اَن اللّٰهُ وَ حُدَة لَا شَرِیْکَ لَهُ وَ اَسْهُ لُهُ اللّٰهُ وَ مُدَاء عَبُدُة وَرَسُولُهُ وَ اَسْهُ لَا وَ اِللّٰهِ اللّٰهِ وَ اَلْهُ اللّٰهِ وَ اَلْهُ اللّٰهِ وَ اَللّٰهِ وَ اَللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّ

رَ خِیتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِمُحَمَّدٍ رَمُولًا وَبِالْاسَلَامِ دِیْنَا مرجمہ: میں شہادت ویتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور شہادت ویتا ہوں کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور میں راضی وخوش ہوں اللہ کو رب مان کر اور حضرت محمد کورسول اللہ مان کر اور اسلام کو دین حق مان کر تو اس کے گناہ بخش دیئے جا کیں گے۔ (صحیح مسلم) تشریح سے گناہ بخش دیئے جا کیں گے۔ (صحیح مسلم) تشریح سے گناہ وں کی برکت سے گناہوں کی بخشش کے

بارے بیں کچھ ضروری وضاحت سبق نمبر ۵ بیں وضو کے فضائل و برکات کے بیان بیں کی جانچی ہوہ یہال بھی طحوظ وَئی چاہئے۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صنی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بندہ اذان سننے کے بعد اللہ تعالیٰ سے بول دعا کرے

اَللَّهُمُّ رَبُّ هَلَذِهِ الدَّعُوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلُوةِ الْقَائِمَةِ اتِ مُحَمَّدَ إِلْوَسِيُلَةَ وَالْفَضِيُلَةَ وَابْعَنْهُ مَقَامًا مَّحُمُوْدَ إِلَّذِي وَعَدْتَهُ

"اے اللہ اس دعوت تامہ کا ملہ اور اس صلوۃ قائمہ و دائمہ کے رب! (لینی اے وہ اللہ جس کے لئے اور جس کے حکم ہے یہ اذ ان اور بینماز ہے) محمد (اپنے رسول پاک) کو دسیلہ اور فضیلت کا خاص درجہ اور مرتبہ عطافر ما اور ان کواس مقام محمود پر سرفر از فرما جس کا توٹے ان کے لئے وعدہ قرمایا ہے"

تووه بنده قیامت کے دن میری شفاعت کاحق دار ہو گیا (بخاری) تشريح .... ال حديث من رسول التُصلي التُدعليه وسلم ك لئے تین چیزوں کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ جو بندہ اذان سفنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہے ان تمین چیزوں کے رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كوعطا كرنے كى دعاكرے كاور قيامت كے دان شفاعت محدى صلى الله عليه وسلم كاخاص طور يحق دار موكا أيك وسيله دوسر فضيلة تيسر \_ مقام محمود محيح مسلم كى ايك صديث مين اس وسيله كى تشريح خودرسول التصلى التدعلية وسلم عديمروي بكدالتدتعالي كى مقبوليت ومحبوبيت كاليك خاص الخاص مقام ومرتباور جنت كاليك مخصوص وممتاز درجه ب جواللدتعالي كيسي أيك بى بنده كوطنے والا ہے اور مجھنا جائے کہ فضیلہ بھی کو یااس مقام ایک عنوان ہے اور ای طرح مقام محمود ومقام عزت ہےجس پر فائز ہونے والا ہرابیک کی نگاہ یس محموداور محرم موگااورسباس کے شاخواں اور شکر گزار مول کے۔ قیامت کے دن اہلدتعالی کے جلال کے ظہور کا خاص دن ہوگا اور سارے انسان اینے اعمال اور احوال کے اختر ف کے باوجود اس دفت دہشت زدہ اور پریشان ہوں کے حتیٰ کے حضرت نوح

وابراہیم ادرمویٰ وعیسیٰ علیم السلام جسے اولوالعزم پیغیر بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں کچھ عرض کرنے کی ہمت نہ کرسکیں گے تو اس وقت سیدالرسل حضرت میں مسلم ہی اتحکم الی کمین کی بارگاہ جلال میں سب سے پہلے سارے انسانوں کے لئے حساب اور فیصلہ کی استدعا اور شفاعت کریں گے اور اس کے بعد گنبگاروں کی سفارش اور ان کے دوز ن سے نکالے جانے کی استدعا کا دروازہ بھی آپ اور ان کے دوز ن سے نکلے گا خود آپ کا ارشاد ہے۔ سب سے پہلے میری ہی شافع میں ہوں گا اور بارگاہ فداوندی میں سب سے پہلے میری ہی شفاعت بول کی جائے گئیز آپ کا ارشاد ہے قیامت کے دن جمد شفاعت بول کی جائے گئیز آپ کا ارشاد ہے قیامت کے دن جمد شفاعت بول کی جائے گئیز آپ کا ارشاد ہے قیامت کے دن جمد کا جینڈا میرے ہی ہا تھے جس ہوگا اور آ دم اور ان کے علاوہ سارے انبیاء ورسل اور ان کے بیرو کا رمیر ہارگاہ فرق آ می جمنڈ ہے کے بیچے ہول انبیاء ورسل اور ان کے بیرو کا رمیر سے اس جمنڈ ہے کے بیچے ہول اند سلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے۔

عسیٰ ان یعنک دبک مقاماً محموداً "(نی امرائل)

(امیدے کہ آپ کارب آپ کومقام محمودط فرمادے)

الفرض وہ خاص الخاص مرتبہ اور درجہ جس کو حدیث میں

وسیلہ اور نفیلہ کہا گیا ہے اور عزت والمیاز اور محمود بت عامہ کا وہ

مقام بلند جس کوتر آن مجید میں اور اس حدیث میں مقام محمود کہا

گیا ہے بھینا رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی امتوں پر بینوازش

ہم بھی اللہ تعالیٰ ہے دعا کریں کہ بید درجے اور مقامات آپ کو

عطا کے جا کیں اور بتلایا کہ جوکوئی میرے لئے بید عاکرے گا وہ

قیامت کے دن میری شفاعت کا خاص طور ہے سی ہوگا۔

قیامت کے دن میری شفاعت کا خاص طور ہے سی ہوگا۔

قیامت کے دن میری شفاعت کا خاص طور ہے ہوگا کو جرایا

فاکدہ: مندرجہ ہالا حدیثوں پر عمل کرئے کا طریقہ اور

ترتیب یہ ہے کہ موذن کی اذان کے ساتھ تواس کے ہر کلے کو دہرایا

جائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں درج یالا دعا کی جائے۔

اللہ تعالیٰ ہم کوتو فیق دے کہ ان احکام کی روح کو بجھ کران

رعمل کی جنتی برکات حاصل کریں۔

## ا قامت کی ترغیب

وَعَنُّ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم :

سَاعَتَانِ لَا تُوَدُّ عَلَى دَاعٍ دَعُوتُهُ حَيْنَ تُقَامُ الصَّلُوةُ وَفِى الصَّفِّ فِى سَبِيلِ اللَّهِ

سَاعَتَانِ لَا تُورِدُ عَلَى دَاعٍ دَعُوتُهُ حَيْنَ تُقَامُ الصَّلُوةُ وَفِى الصَّفِّ فِى سَبِيلِ اللَّهِ

سَاعَتَانِ لَا تُورِدُ عَلَى دَاعٍ دَعُوتُهُ حَيْنَ تُقَامُ الصَّلُوةُ وَفِى الصَّفِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ

مَا عَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَقِيْ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَعَالَ وَعَنْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَا وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلّهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَاهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَا وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلّهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلّهُ عَلَا وَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلّهُ عَلَ

حضرت الوہر مریق ہے دوایت ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو محض میری اس مسجد میں اذان سنے اور بغیر کسی ضرورت کے اس سے نکل جائے اور پھر لوٹ کرنہ آئے تو وہ منافق ہی ہوسکتا ہے۔ (طبرانی فی الادساء) منافق ہی ہوسکتا ہے۔ (طبرانی فی الادساء) افران اور اقامت کے درمیان دعاء کی ترغیب اوراقامت کے درمیان دعاء کی ترغیب

حضرت النس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسم نے ارشاد قرمایا اذان اور اقامت کے درمیان وعار دنیں ہوتی۔ (ایدواؤ درتری نری ایر نیرای حیاں)

ائن حبان کی روایت میں ہے کہ (اذان اورا قامت کے درمیان) دعاء کیا کرو۔ اور ترفدی کی روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ 'صحابہ نے عرض کیا کہ بم کیا کہیں یارسول اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قربایا اللہ تعالیٰ ہے دنیا و آخرت میں عافیت مانگا کرو۔

چندمسائل افران وا قامت چندمسائل افران وا قامت مؤذن عاقل بالغ صالح صحح خوال اوراذان وا قامت کے اوقات ومسائل ہے والقب ہونا چاہئے۔

اذان وا قامت سیکھ کر قواعد و تبحوید کے مطابق اس طرح دینے چاہئیں کہ تمام حروف اپنے اپنے مخارج سے اور ہول جمہ

حرکات وسکنات ٔ غنداور مد وغیره ٹھیک ادا ہوں ٔ اذ ان وا قامت کے کلمات کے اوّل آخر میں کو گی تبدیلی پیدانہ ہو۔

الیی خوش الحانی کو اختیار کرنا جس ہے حرکات وسکنات یاحرون کی ان کے مخارج ہے صحیح ادائیگی نہ ہو یا ہے جامد کیا جائے تو ایسا کرنانا جائز ہے۔

بعض حطرات اذان مسلسل دینے جاتے ہیں کہ سنے والوں کو جواب دینے کا موقع ہی نہیں دیتے ایسا کرنا کر وہ ہے۔

البعض مساجد ہیں شرعی مجبوری کے بغیر ڈاڑھی منڈ وانے یا کتر نے والے اذان دیتے ہیں۔ حالا نکہ ایسا فخص فائن ہے۔ اگر ایسا فخص اذان دیدے وائن واقامت کر وہ تحریمی ہے۔ اگر ایسا فخص اذان دیدے تو اسکی اذان کولوٹا نامستحب ہے۔

بعض لوگ اکامت کے قرت میں کھڑے ہوئے ہیں اور
اکامت کے قوراً بعد تمازشروع ہوجاتی ہے اس سے بچنا چاہئے
احادیث میں صفحوں کے اہتمام کی بے حد تا کید آئی ہے اس کے
پیش نظرشروع تکبیر ہی میں کھڑے ہوجانا بہتر ہے۔ بالحضوص آج
کل کے حالات میں جہال شروع تکبیر میں کھڑے ہوئے پر بھی
صفیں درست نہیں ہوتیں۔

وقت آنے سے پہلے اذان دینا جائز نہیں وقت آنے پر دوبارہ اذان دینا ضروری ہے ورنہ وہ تماز بغیراذان کے اداموگ۔

#### مساجد

عَنْ أَبِى رَضِى اللهُ عَنْهُ هُوَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَبُّ الْبِلادِ إِلَى اللهِ عَسَاجِدُهَا وَ اَبْغَضُ الْبِلادِ إِلَى اللهِ اَسُواقُهَا تَرْجَيَّ مُنَّ اللهِ مِرِيهُ رَضَى اللهُ عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا شہروں اور بستیوں میں ہے اللہ تعالیٰ کو مب سے زیادہ مجبوب اُن کی مجدیں ہیں اور سب سے ذیادہ نا پہندیدہ ان کے بازار اور منڈیاں ہیں (صحیمسلم)

تشریخ: انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں ایک ملکوتی اور وحانی پینو ہیں ایک ملکوتی اور وحانی پہلو ہے اور دوسرا مادی وہیمی جوظلماتی اور کشف پہلو ہے۔ ملکوتی وروحانی پہلوکا تقاضا القد تعالیٰ کی عبادت اور اس کا ذکر جیسے مقد سی اشغال واعمال ہیں۔ انہیں سے اس پہلو کی تربیت و تکییل ہوتی ہے اور انہیں کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی طاص رحمت و محبت کا مستحق ہوتا ہے اور ان مبارک اشغال واعمال کے خاص مراکز معبد سی ہیں جو ذکر وعبادت سے معمور رہتی ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو 'نہیت اللہ' سے ایک خاص نبست ہے اس لئے انسانی بستیوں اور آباد یوں میں سے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب امل موضوع کے لحاظ سے انسانوں کی مادی و جمیمی تقاضوں اور فضائی خواہشوں کے مراکز ہیں اور وہاں جاکر انسان عموماً ضدا سے نفسانی خواہشوں کے مراکز ہیں اور وہاں جاکر انسان عموماً ضدا سے ظلماتی اور مکدر رہتی ہے۔ اس لئے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں انسانی ظلماتی اور مکدر رہتی ہے۔ اس لئے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں انسانی قال ہو جاتے ہیں اور ان کی فضا اس غفلت کی کثر سے کی وجہ سے ظلماتی اور مکدر رہتی ہے۔ اس لئے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں انسانی قال ہو بی کا میں ہیں۔ اس لئے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں انسانی قالی وی کاسب سے زیادہ نا پہند یہ وجمہ ہیں۔

صدیث کی اصل روح اوراس کا منشاء سے کہ اہل ایمان کو چاہئے کہ وہ مجدول سے زیادہ سے زیادہ تعلق رکھیں اوران کو اپنا مرکز بنا کیں اور منڈ بول اور بازاروں میں صرف ضرورت سے جا کیں اور ان سے دل نہ لگا کیں اور وہاں کی آلود گیول سے مثل جموث فریب اور بددیانتی سے اپنی حفاظت کریں۔ان

صدود کی پابندی کے ساتھ بازاروں سے تعلق رکھنے کی اجازت دی گئی ہے بلکہ ایسے سوداگروں اور تاجروں کوخود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سائی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام اور اصول دیانت و امانت کی پابندی کے ساتھ تجارتی کاروہار کریں اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ بیت الخلاء غلاظت اور گندگی کی جگہ ہونے کی وجہ سے اگر چہ اصلاً سخت ناپسند یدہ مقام ہے لیکن ضرورت کے بقدراس سے بھی تعلق رکھا جا تا ہے بلکہ وہاں کے آنے جانے میں اور قضاء حاجت میں اگر بندہ اللہ تقی لی کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات بندہ اللہ تقی لی کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات بندہ اللہ تقی لی کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات وسنمن کالحاظ رکھے تو بہت ہے جھڑو اب بھی کماسکتا ہے۔

حفرت ابو ہر مرہ وضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا کہ جو بندہ جس وقت بھی صبح کو یا شام کواپنے گھر ہے نکل کرمسجد کی طرف جا تا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے واسطے جنت کی مہمانی کا سامان تیار کرا تا ہے وہ جنتی دفعہ بھی صبح وشام کو جائے۔

(سمج بھاری جمج مسلم)
تھ وہ کو جائے۔

(سمج بھاری جمج مسلم)

تشریح وشام جس وفت بھی اور دن میں جتنی دفعہ بھی خدا کے گھر میں (بینی مسجد میں) حاضر ہوتا ہے رب کریم اس کوائینے عزیز مہمان کی نگاہ سے دیکھا ہے اور ہر دفعہ کی حاضری پر جنت میں اس کے لئے مہمانی کا خاص سامان تیار کراتا ہے جو وہاں چہنچنے کے بعد بندہ

کے سامنے آنے والا ہے۔ اور ظاہر ہے کدرب کریم کے جنت والے سامان مہمانی کا یہاں کوئی تصور بھی نہیں کرسکتا۔

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عند کی ایک حدیث میں آبیان کیا گیا ہے مسجد میں الله کے گھر ہیں اوران میں حاضر ہوئے والے اہل ایمان الله تعالیٰ کے ملاقاتی (اور مہمان) ہیں اور جن کی ملاقات کوکوئی آئے اس پرحق ہے کہ وہ آئے والے ملاقاتی کا اکرام اوراس کی خاطر داری کرے۔

(اعزائی ل

سے بات ہر خض ہم صلاً ہے کہ اس امت کی دین زندگی کی تنظیم اور تربیت وحفاظت میں مسجد اور جماعت کا کتابرا وخل ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے ایک طرف تو جماعت پر خت سے خت وعیدیں سنا کیں اور دوسری طرف آپ جماعت پر خت سے خت وعیدیں سنا کیں اور دوسری طرف آپ نے مساجد کی اہمیت پر زور دیا اور کعبۃ اللہ کے بعد بلکہ اس کی مساجد کی اہمیت پر زور دیا اور کعبۃ اللہ کے بعد بلکہ اس کی نہر کات اور اللہ تعلی کی برکات اور اللہ تعلی کی شرکات اور اللہ تعلی کی برکات اور اللہ تعلی کی کرکات اور اللہ تعلی کی کرکات اور اللہ تعلی کی کہ کہ ان کے جسم خواہ کسی وقت کہیں ہول کین کہ اس کے دلول اور ان کی روحوں کارخ ہر وقت مسجد کی طرف رہے۔

مرامت کو ترغیب دی کہ ان کے جسم خواہ کسی وقت کہیں ہول کین ان کے دلول اور ان کی روحوں کارخ ہر وقت مسجد کے درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی ہو این کے درسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلی میں ادا کرے اس کی اس نماز کے مقابلہ میں جو اپنے گھر میں یا میں ادا کرے اس کی اس نماز کے مقابلہ میں جو اپنے گھر میں یا

بازارمیں پڑھے( تواب میں ) یجیس گنازیادہ ہوتی ہےاور وجہ ہیہ

تشریح ... مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے پر بہ نبیت گھر اور دوکان وغیرہ کے ۲۵ گن تواب اور راستہ کے ہرقدم پر ایک درجہ کی بلندی اور ایک گناہ کی معافی ' یہ کتنی بڑی نعمت اور کتنی ارزال دولت ہے؟ اور پھراس ہے بھی آ گے فرشتوں کی دعاکیس عظیم نعمت ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث کی ایک دوسری روایت میں فرشتوں کی ای دوسری روایت میں فرشتوں کی ای دوسری

(اسالله اس بندے کی مغفرت فرمادے اس کی توبیکو قبول فرمالے) فیزائ روایت کے آخر میں ایک اضافہ یہ بھی ہے کہ نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنے والے اس بندے کے حق میں فرشتے بید وعائیں اس وقت تک برابر کرتے رہتے ہیں جب تک وہ کسی کو (اپنے ہاتھ یاا پی زبان سے )ایڈ انہ پہنچائے یااس کا وضو ٹوٹ نہ جائے۔

> بااللہ! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مائے۔ یا اللہ! ہم سب کو اپنے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق ورست کرنے کی فکر نصیب فرمائے۔ آمین

#### مسجد کے آ داب

عَنِ ابْنِ عُمَوَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ يَخُطُبُ يَوُمًا وَذْ رَأَى نُخَامَةٌ فِي قَبُلَةِ الْمَسْجِدِ فَتَغَيَّظُ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَكَّهَا قَالَ: وَاَحُسِبُهُ قَالَ: فَدَعَا بِوَعُفُوانَ فَلَطَخَهُ بِهِ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قِبَلَ وَجُهِ اَحَدِيكُمُ إِذَا صَلَّى فَلَا يَبُصُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ. بِوَعُورَانَ فَلَطَخَهُ بِهِ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قِبَلَ وَجُهِ اَحَدِيكُمُ إِذَا صَلَّى فَلَا يَبُصُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ. بَوَعُورَانَ فَلَطَخَهُ بِهِ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قِبَلَ وَجُهِ اَحَدِيكُمُ إِذَا صَلَّى فَلَا يَبُصُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ. لَكُوحُونَ اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

حفرت جابرض الله تعالی عند سے دوایت ہے کہ بی کریم صلی الله علیہ وسلم ہماری مجد جس آشریف لائے اور آپ کے ہاتھ میں مجور کی خشک بنی تھی تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے مجد کی قبلہ والی دیوار پر تھوک دیکھ لیا آپ صلی الله علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور مجور کی پرانی خشک بنی سے اس کو کھر ج کر نکال دیا پھر ارشا دفر مایا تم میں سے کون اس بات کو پند کرتا ہے کہ الله اس سے اون اس بات کو پند کرتا ہے کہ الله اس سے اون اس بات کو پند کرتا ہے کہ الله اس سے الله تعالی اس کے سامنے نہ الله تعالی اس کے سامنے نہ الله تعالی اس کے سامنے نہ تھوکے اور نہ دا کی طرف تھوکے بلکہ با کیں طرف یاؤں کے پینے تھوکے اور نہ دا کیں طرف تھوک دیا۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے کپڑے کو منہ پراس طرح تھوک دے۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے کپڑے کو منہ پراس طرح تھوک دے۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے کپڑے کو منہ پر دکھا۔ اور پھراس کو ملا کر گڑا۔

میں ہے کہ نماز مسجد میں نہ بڑھتا ہوا درا گرمسجد میں بڑھتا ہوتواہیے

کیڑے میں ہی تھوکئے اس زمانے میں رومال وغیرہ ہیں اور

دائیں طرف تھو کئے ہے ممانعت کی وجہ ابوسعید خدری رضی اللّٰہ عنہ کی روایت میں ہے کہ فرشتہ دائیں طرف ہوتا ہے۔ سما منے تھو کئے ے ممانعت کی وجدادب کی رعایت ہے آگر جداللد تعالی جہت ہے یاک ہاور فرشتہ سے مرادیا تو کنوام آ کاتبین کے علاوہ وہ قرشتہ ہے جو تماز کے وفت ٹمازی کی تائید کرنے اور اس کی وعامر آبین کہنے کے لئے حاضر ہوتا ہے لہذا نمازی پرایے مہمان کا اكرام واجب بياس عمراد كواماً كاتبين بي أورداكي طرف دالے فرشتہ کو خاص کیااس کی بائیس طرف دالے پر فضیلت ظاہر کرنے کے لئے جیما کددا کیں طرف افضل ہے یا کیں طرف ے اور رحمت کا فرشتہ افضل ہے عذاب کے فرشتے ہے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جس نے مسجد سے کوئی تکلیف دہ چیز ٹکال دی اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک کل بنادے گا۔ (ائن باجر) حضرت حذیفدرضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ نبی کریم

صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا جوقبله کی طرف تھوکے قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی آئھوں کے سامنے لگا ہوا ہوگا۔ (ابوداؤ دائن تزیمہ ابن حبن) معاہر ہوگا۔ (ابوداؤ دائن تزیمہ ابن حبن)

تشریخ:۔ ابن عمر کی روایت میں ہے کہ قبلہ کی طرف تھو کنے والا قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کاتھوک اس کے چبرہ پر ہوگا۔

حفرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اسپے محلوں میں مسجد بنا کیں اور انہیں صاف سخر ارکھیں۔ (اجرازی) تشریخ: حدیث کے لفظ کا علیٰ ء نے ترجمہ یہ بھی کیا ہے اس عتبار سے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم اسپے گھروں میں مسجد میں بنا کیں ۔گھر کے ایک حصہ کو مسجد سے باکہ مسجد میں بنا کیں ۔گھر کے ایک حصہ کو مسجد سے باکہ مسجد کی طرح صاف سخر ارکھیں ۔عبدائلہ بن مسعود رضی اللہ جس کو مسجد کی طرح صاف سخر ارکھیں ۔عبدائلہ بن مسعود رضی اللہ جس کو مسجد کی طرح صاف سخر ارکھیں ۔عبدائلہ بن مسعود رضی اللہ جس کو مسجد میں جماعت

کے ساتھ تمازا دافر ماتے اور تواقل گھر میں آ کرا دافر ماتے۔

وه کام جن کامسجد میں کرنا جائز نہیں

صدیث شراف میں ہے:

معجدیں صرف اللہ ہی کے ذکر کیلئے بنائی گئی ہیں پس جو کام بھی ذکر اللہ کے متعلق نہ ہواس کا کر نامسجد میں جائز نہ ہوگا کیو کہ اس سے مسجد کی ویرانی ہے۔

فقہاء نے تکھا ہے کہ جوشخص اجرت پر (یعنی تنخواہ لے کر) علم دین پڑھا تاہواس کو بھی مسجد میں بیٹھ کر پڑھا نامنع ہے۔ اسی طرح کسی ایسی چیز کا اعلان کرتا جومسجد سے باہر کہیں کھوگئی ہو منع ہے۔

ای طرح این تجارت کے اشتہار مبیر تقلیم کرناممنوع ہے۔ مسجد میں قبلہ کی جانب اشتہارات یا مختلف کیانڈراویزاں کرنا مکروہ ہے کہ اس سے نمازی کی توجہ منتشر ہونے کا قوی ان ایک سے

جنبی اور حیض والی عورت کومسجد میں جانا گناہ ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مسجد میں انگلیوں کو چنا تے رہتے ہیں اس ہے بھی تختی ہے بچنا جا ہئے۔

یا اللّد! ہم سب کوحضور صلی اللّہ علیہ وسلم کی تچی محبت عط فر ماہیے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللّہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی توفیق عطا فر ماہیے۔ یا اللّہ! ہم سب کو اپنے عقائدُ عباداتُ معاملاتُ معاشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تقاضے سکھانت معاملات معاشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تقلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکر نصیب فر ماہیے۔ یا اللّہ! ہم نے آج احادیث مب رکہ ہے دیں کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو صحیح انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطافر ماہیے۔ آمین

الله على المعتبية على المعتبية

كَمَاصَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِ يَهَ وَعَلَى أَلِ إِبْرَاهِ يُعَلِّى أَلِ إِبْرَاهِ يُعَ إِنَّكَ جَيْدُ بِجُيْدُ اللَّهُ وَالرَّكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكَتَ عَلَى اِبْرَاهِ يَهَ وَعَلَى الِ إِبْرَاهِ يَهَ وَإِنَّكَ جَمِيْدٌ مَنِّجِيْدٌ عَلَى الْ إِبْرَاهِ يَهَ وَإِنَّكَ جَمِيْدٌ مَنِّجِيدٌ

## مسجد میں داخل ہونے اور باہر آنے کی دعا

عَنُ آبِي اُسَيَدٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَحُ لِي اَبُوَابَ رَحُمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلُ اِفْا دَخَلَ اَحُدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلُ اَللَّهُمَّ افْتَحُ لِي اَبُوَابَ رَحُمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلُ إِذَا دَخَلَ اللهُمَّ الْمُهُمَّ إِلَى اَسْتَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

نَتَ اَبُواسید ساعدی رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فرمای جبہتم میں ہے کوئی مسجد میں واض ہونے گئے تو ایک تو جے ہے کہ الله تعالی ہے وعاکرے الله بھ افت نے لیے اَبُواب رَحْمَتِک (اے الله میرے کے ایک ایک میں واضل ہونے گئے تو دعا کرے اَلله بھ اِبنی اَسْتَلُک مِن لے ایک رحمت کے دروازے کھول دے ) اور جب مسجد سے باہر جانے گئے تو دعا کرے اَلله بھ اِبنی اَسْتَلُک مِن فَضَدِک اے الله میں جھے ہے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔

فضی اے اللہ میں جھے سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔

(صحیح مسلم)

وقت بیدد بجیب دعا کیں تلقین فرمائیں ہیں فرمایا کہ داخل ہوتے وفت بیدعا کروکہاے اللہ! میرے ہے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے اورمسجد ہے نکلتے وقت بیددعا کرو کہ اے اللہ! میں آ ب سے آ ب کافضل مانگا ہون۔ گویا کہ سجد میں داخل ہوتے وفت رحت کی دعاما نگی'اورمسجد بیرے نکلتے وفت فضل کی دعاما تکی۔ علماء نے ان دوتوں دعاؤں کی تحکمت سد بیان قرمائی کہ قرآن كريم اورا حاويث مباركه بين عام طورير" رحمت" كالطلاق آ خرت کی نعمتوں پر ہوتا ہے چنانچہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تواس كيليَّ "رحمدالله" يا" رحمة الله عليه" كالفاظ سے دعاكى جاتی ہے کیعنی القد تعالیٰ اس بررحم فرمائے۔اور ' فضل' کا اطلاق عام طور پر دنیاوی نعمتوں بر ہوتا ہے مثلاً مال و دولت بیوی بیخ تھریار ٔ روزی کمائے کے اسباب وغیرہ کو' فضل'' کہا جاتا ہے۔ المندامسجد میں داخل ہوتے وقت دعا کرو کہ اے اللہ میرے لئے رحمت کے دروازے کھول و سیجئے کینی آخرت کی تعمقوں کے دروازے کھول دیجئے۔ اورمسجد میں داخل ہونے کے بعد مجھے الی عبادت اورآب کا ذکر کرنے کی تو فیق عطافر ماہیے جس کے تشریح .....قرآن و جدیث میں رحمت کا لفظ زیادہ تر افروی اور دینی وروحانی انعابات کے لئے اور نفال کا لفظ رز آن وغیرہ دینوی نعتوں میں زیادتی کے لئے استعال کیا گیا ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجد کے داخلہ کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجد کے داخلہ کے لئے رحمت کا دروازہ کھولنے کی دعا تعلیم فرمائی کیونکہ مسجد دین و روحانی اور اخروی نعتوں ہی کے حاصل کرنے کی جگہ ہے اور مسجد سے نگلتے وقت کے لئے اللہ سے اس کا نفال یعنی دینوی مسجد سے نگلتے وقت کے لئے اللہ سے ان دونوں باتوں کا خاص مشاءیہ کے سے ان دونوں باتوں کا خاص مشاءیہ کے مسجد میں آئے اور جانے کے وقت بندہ عافل نہ ہواوران دونوں حالتوں میں اللہ تعالی طرف اس کی توجہ سائل کی حیثیت سے ہو۔

ان دُعا وُل کی حکمت

شیخ الاسلام مولا نامفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدخلا؛ اپ وعظ '' درود شریف کے فضائل'' میں ان دُعادُں کی حکمت کے بارے میں فرماتے ہیں۔

الله تعالى في معدين داخل موت وقت اورمعد سے نكتے

ذر لعِد آپ کی رحمت لیٹن آخرت کی نعمتوں کے دروازے مجھ پر کھل جائیں اور آخرت کی نعمتیں مجھے حاصل ہوجائیں۔

اور چونکہ مسجد سے نگلنے کے بعد یا تو آ دمی اپ کھر جائیگا یا ملاز مت کیلئے دفتر جائیگا یا اپنی دکان پر جائیگا اور کسب معاش کریگا۔اس لئے اس موقع پر بیدوعا تلقین فرمائی کہا سائٹہ بجھ پر اپنے فضل کے ورواز نے کھول و بیجے کیوں دنیاوی نعمتوں کے درواز نے کھول و بیجے کیوں دنیاوی نعمتوں کے درواز نے کھول دیجے کے کھول دیجے کیوں دنیاوی نعمتوں کے درواز کے کھول دیجے کے درواز ک

آپ فور کریں کہا گرانسان کی صرف بیدو و دعا کیں آبد اللہ ہوجا کیں تو پھرانسان کو اور کیا چاہئے؟ اس لئے کہ دیا ہیں اللہ کا فضل لل گیا اور آخرت ہیں اللہ کی رحمت عاصل ہوگئ ''اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق ہیں اللہ کی رحمت عاصل ہوگئ ''اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق ہیں ان دونوں دعا وُں کو تبول فرمائے۔ آھین' اور جب بیطے مالشان دعا کیں کروتو اس سے پہلے ہمارے نبی محمصلی اللہ علیہ وسلم پر درود جھیجو گے تو چونکہ وہ درود تو اللہ نہ کہ ہیں۔ اس اللہ نے قبول ہی کرنا ہے میمکن نہیں کہ اسکو تبول نہ کریں۔ اس لئے کہا اللہ قو تبولیت کا پہلے ہے اعلان کر چکے ہیں اور جب درود شریف قبول کریں گے تو اسکے ساتھ ہماری بیدہ کیں جمی تبول کر میں گے تو اسکے ساتھ ہماری بیدہ کیں جمی تبول کر میں گے اور اگر بید دعا کیں تبول کر وقت اور نگلے وقت ورود شریف ضرور پڑھ لیما چاہیے۔ وقت اور نگلے وقت ورود شریف ضرور پڑھ لیما چاہیے۔

مسجد کی آباد کاری کے لئے چند کام

حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب رحمه الله فرمات بین که متجد کوآباد کرنے کے لئے اوراً س کے عالمگیر پیغام کوزندہ کرنے کے لئے چند کام کئے جائیں۔

ا - مساجد کے امام ایسے علما ہنتخب کئے جائیں جنہوں نے اسلامی علوم کو ماہر اساتذہ سے حاصل کیا ہوا ورائی دینی درسگا ہوں سے تعلیم پائی ہوجن کے معیار تعلیم وتربیت پراعتماد کیا جاتا ہو۔

۲- مسجد میں امام اور محلے کی عوام پر شمتمل ایک کمیٹی بنائی جائے جس کے نظام کے مطابق بیسب لوگ ہر روز یا ہر ہفتے جائے جس کے نظام کے مطابق بیسب لوگ ہر روز یا ہر ہفتے صلے کی عوام سے شخصی ملاقاتیں میں کریں۔اور اُنہیں مسجد کی حاصری کے لئے ترغیب دیں۔

۳۰- ہرمسجد میں روزانہ مختضرعا م فہم انداز میں درس قر آن ہونا چاہئے۔جس میں عام مسلمان شریک ہوں۔

سے برمسجد میں ایک مختسر دار المطالعہ ہونا جا ہے جس میں مقامی زبان میں کھی ہوئی دینی کتابوں کا منتند ذخیرہ موجود ہو ادر عام مسلمان اُس ہے فائدہ اُٹھائی۔

۵- امام مجد کو چاہئے کہ دہ آیک دن عورتوں کی تعلیم کے لئے مقرر کر لے خوا تمین محلے کے کسی گھر میں جمع ہوں اور امام اُن کو (پردے میں) تھیجت کرے اور اُنہیں دین کے ضرور کی احکام بتائے۔

ما الله! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مائے۔

یا الله! ہم سب کوایے عقا کہ عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علاء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمایئے۔

یا اللد! ہم نے آج اعادیث مبارکہ ہے دین کا جوعلم عاصل کیا ہے اُس کو سے انداز میں محبت و حکمت ہے دوسروں تک اور خاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

### مسجد ہے تعلق ... ایمان کی نشانی

عَنُ آبِي سَعِيُدِ النَّحُدُرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهِدُوا لَهُ بِالْإِيْمَانِ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ

اللُّهِ مَنَّ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْإَخِرِ.

تَوَجِيجَ مُنَّ الله على معرف الله عند من الله عند من وايت من كرسول الله مثلى الله عليه وسلم في من الماجب تك سي خص كود يكهو كدوه منجد سي تعلق ركه تا الله على الله تعدال في مند من الله تعدال في ما تا ب كدوه منجد سي تعلق ركه تا ب الله تعدال في مناه الله تعدال في ما تا ب كرالله كي مندول كو آبادو بي لوگ كرست من جوايمان ركھتے ميں الله براور يوم آخرت بر۔ (مام زند كاسن الله المدوري)

تشریح... مطلب یہ ہے کہ مجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مرکز اور دین کا شعار ونشان ہے اس لئے اس کے ساتھ مخلصانہ تعالیٰ اور اس کی ضدمت و جمہداشت اور اس بات کی فکر وکوشش کہ وہ اللہ کے ذکر وعبادت ہے معمور اور آبادر ہے بیسب سے ایمان کی نشانی اور دلیل ہے۔

مسجدول مين صفائي اورخوشبو كاحكم

حضرت عائشہ صدیقہ درضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہا ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ویا محلم نے تھم دیا محلوں میں مسجدیں بنانے کا اور جوشبو کے استعمال کا اہتمام کیا جائے۔ (سنن ابی داؤ ڈ جامع تر ڈری سنن ابن ماجہ)

تشریح .....مطلب بیہ کہ جو محلے اور آبادیاں دور دور ہوں (جیسا کہ مدینہ منورہ کے قرب وجوار کی بستیوں کا حال تھا)
تو ضرورت کے مطابق وہاں مسجدیں بنائی جا کیں اور ہرفتم کے کوڑے کرکٹ سے ان کی صفائی کا اور ان میں خوشبو کا انظام کیا جائے مسجدوں کو دین عظمت اور اللہ نتعالی ہے ان کی نسبت کا بیہ جائے مسجدوں کو دین عظمت اور اللہ نتعالی ہے ان کی نسبت کا بیہ جمی خاص حق ہے۔

مساجد کی ظاہری شان وشوکت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عندے روایت ہے

كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ، مجھے خدا كى طرف سے تحکم نہیں دیا گیا ہے مسجدوں کو بلنداورشا ندار بنانے کا (پیحدیث بان فرمانے کے بعد حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس رضی الله عنه نے بطور پیشین کوئی ) فر مایا که یقیناً تم لوگ این مسجدوں کی آ رائش وزیبائش ای طرح کرنے لکو سے جس طرح یہود و تصاری نے این عبادت گا ہوں میں کی ہے۔ (سنن الی داؤد) تشریح .....رسول الله ملی الله علیه وسلم کے اس ارشاد کا منشاءاوراس کی روح ہیہ ہے کہ مسجدوں میں ظاہری شان وشوکت اور شیب ٹاب مطلوب اور محمود نبیں ہے بلکدان کے لئے ساوگی ہی مناسب اور پسندیدہ ہے۔آ مے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی الله عندنے مسجدوں کے متعلق امت کی بے راہ روی کے یارہ میں جو پیشین کوئی فر ، ئی ظاہر یہی ہے کہ وہ بات بھی انہوں نے مسی موقع پررسول التصلی الله علیه وسلم ہی ہے تی ہوگی ۔سنن ا بن ماجه میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی کی روایت ي الله الله الله عليه وسلم كابيار شافقل كيا كيا بياب میں دیکھے رہا ہوں کہتم لوگ بھی ایک وقت ( جنب میں تم میں

شہوں گا) این مسجدوں کو اس طرح شاندار بناؤ کے جس طرح یہود

نے اپنے کتیں بنائے ہیں اور نصاری نے اپنے گرج۔

اور سے بھی ممکن ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے (جو رسول اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم کے بعد قریباً ساٹھ سال تک اس ونیا میں رہے ) مسلمانوں کے مزاج اور طرز زندگی میں تبدیلی کارخ اور اس کی رفتار و کھے کریے پیشین گوئی فرمائی ہو۔ بہر حال پیشین گوئی کی بنیاد جو بھی ہو حرف بحرف بوری ہوئی ہندویا کہ ہی کے بعض علاقوں میں ایک مجدیں دیکھی جاسکتی ہیں جن کی آ رائش وزیبائش علاقوں میں ایک مجدیں دیکھی جاسکتی ہیں جن کی آ رائش وزیبائش کے مقابلے میں کوئی کنیہ اور کوئی گرجا پیش نہیں کیا جاسکتا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی

فخر ومباہات کرنے لگیں گے۔ (لیعنی اپنی فوقیت اور اپنی بڑائی

ظاہر کرنے کیئے ایک کے مقابلہ میں ایک شاندار مسجد بنائے گا)

اسن الجداؤ دُسنن نس کی مشدداری سنن ابن ہاجہ)

تشریح .... قیامت کی نشانیوں میں سے بعض تو وہ ہیں جو
اس کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی جیسے دجال کا ٹکلنا اور آفاب
کا مغرب کی سمت سے طلوع ہونا وغیرہ وغیرہ اور بعض وہ ہیں جو
قیامت سے پہلے سی نہ سی وقت ظاہر ہوں گی ۔ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے امت میں بیدا ہونے والی جن خرابیوں اور جن
فتنوں کو قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا ہے وہ اکثر ای سم کی
فتنوں کو قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا ہے وہ اکثر ای سم کی
اور مسلمان اب سے بہت پہلے اس میں مبتلا ہو چکے ہیں ۔
اور مسلمان اب سے بہت پہلے اس میں مبتلا ہو چکے ہیں ۔
اور مسلمان اب سے بہت پہلے اس میں مبتلا ہو چکے ہیں ۔

پاللہ! ہم سب کوحضور صلی النہ علیہ وسلم کی تجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی النہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی تو نیق عطافر مائے۔

پااللہ! ہم سب کو اپنے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی قکر نصیب فر مائے۔

پااللہ! ہم نے آج اعادیث مبارکہ سے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو بچے انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پر اپنے گھروں میں پہنچانے کی تو فیق عطافر مائے۔ آئین

### مسجد بنانے کی ترغیب

عَنُ عُثْمَانَ بَنِ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ آنَّهُ قَالَ عِنُدَ قَوُلِ النَّاسِ فِيهِ حَيْنَ بَنِى مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ وَإِنِى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَقُولُ مَنُ بَنِى مَسْجِدًا يَبْتَغِى بِهِ وَجُهَ اللَّهِ بَنِى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَسَلَّمَ : يَقُولُ مَنُ بَنِى مَسْجِدًا يَبْتَغِى بِهِ وَجُهَ اللَّهِ بَنِى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَسَلَّمَ : وَكُولَ فَي بَنِى مَسْجِدًا يَبْتَغِى بِهِ وَجُهَ اللَّهِ بَنِى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ فَى الْجَنَّةِ وَسَلَّمَ : وَكُولَ فَي بَنِى مَسْجِدًا يَبْتَغِي بِهِ وَجُهَ اللَّهِ بَنِى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ الْمَاكِ لَلْهُ عَلَيْهِ وَجُهَ اللَّهِ بَنِى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ اللَّهِ بَنِى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ الْمَاكِ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَجُهَ اللَّهِ بَنِى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ اللَّهِ بَنِي اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْمَالِ الْمَالِ اللَّهُ اللَّهِ بَنِى اللَّهُ اللَّهِ بَيْهِ وَعُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُلْكِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الل اللَّهُ ا

حضرت ایوذر رمنی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جس نے اللہ کی رضا کے

لئے بٹیر کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے
لئے بٹیر کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے
لئے جنت میں شاندار کل بنائے گا۔ (بزار طبرانی ابن حبان)
تشریخ: مسجد کی تعمیر کا تواب س کرلوگوں کوشوق پیدا ہوکہ
ہم بھی مسجد بنائیں تو اس کیلئے ضروری ہے مسجد بنانے پر تواب

تک بی ہوگا جب ای جگہ مجد بنائی جائے جہاں واقعی مجد بنانے کی ضرورت ہوورنہ پہلے سے موجود مجد کے برابر میں مجد نقیر کرنا

یہ بے کل مصرف ہوگا اس لئے معجد ایسی جگہ بنائی جائے جہاں ضرورت ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند کی خلافت کے زمانے

میں جب ممالک فتح ہوئے اور مسجدیں بنانے کی صرورت پیش

آئی تو حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے علم جاری فرمایا که آیک شہر میں دومسجدیں اس طرح نه بنائیں کہ ایک ہے دوسرے کونقصان

منتج لیعن دوسری متجدا کر بنائی جائے تواتنے فاصلے پر بنائی جائے

کہ بہام سجد کی جماعت پراس سے کوئی اثر نہ پڑے۔

تشريح: ال معلوم ہوا كما كركمي فض في الى بساط

کے مطابق اتن چھوٹی کی مسجد ہی ہنو دی جیسا کہ بٹیر کا کھونسلہ تو اس کے لئے بھی جنت میں کل ہے بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کے بنانے میں پچھ چسے ہی دے کر کوئی شرکت کرے کہ اس حصہ میں ایک دواین ہی آتی ہو جو یقیناً بٹیر کے گھونسلے کے برابر ہوگی اس پر بھی یہ نضیلت ہے )

> مسجد کی صفائی اوراس کو پاک رکھنے اوراس میں خوشبولگانے کی تزغیب

حضرت ابو ہر ہرہ رضی اللہ تعالی عنہ قرماتے ہیں کہ ایک سیاہ فام عورت مسجد ہیں جھاڑو دیا کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسجد ہیں نہ پایا تو چندروز کے بعداس کے متعلق پوچھا کسی نے بتایا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنے فرمایا تم لوگوں نے جھے کیوں فہرنہ کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تخریف نے گئے اوراس کی نماز (جنازہ) پڑھی۔ (مندی مسلم اس کی قبر پر تخریف نے گئے اوراس کی نماز (جنازہ) پڑھی۔ (مندی مسلم سندہ کے مسجد کی صفائی کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ مسجد کی صفائی کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ مسجد کی صفائی کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ مسجد کی صفائی کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ مسجد کی صفائی کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ مسجد کی صفائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر بر جا کر ادا فرمائی۔

## بدبودار چیز کھا کرمسجد میں آنے کی ممانعت

عَنُ جَابِ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَكُلَ مِنُ هَنْهِ الشَّجَوَةِ الْمُنْتِنَةِ فَكَلا يَقُربَنَ مَسُجدَنَا فَإِنَّ الْمَلَلا فِكَةَ تَتَأَذَى مِمَّا يَتَأَذَى مِنهُ الإنْسُ الشَّجَوَةِ الْمُنْتِنَةِ فَكلا يَقُربَنَ مَسُجدَنَا فَإِنَّ الْمَلَلا فِكَةَ تَتَأَذَى مِمَّا يَتَأَذَى مِنهُ الإنْسُ الشَّعَلَيْهِ وَالمَعْنَا اللهُ عَلَى مِنهُ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ

انسانوں کواذیت پہنچے یہی تھم ہے۔

مسجدول ميں شعر بازی اورخر بيروفروخت کی ممانعت

عبدالله بن عمرو بن العاص رضی القد عنه سے روایت ہے کہ رسول الله بن عمرو بن العاص رضی القد عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله سلیم وسلم نے مسجد ول میں شعر بازی کرنے سے اور خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا اور اس سے بھی منع فرمایا کہ جمعہ کے دن مسجد میں نماز سے پہلے لوگ اپنے حلقے بنابنا کر جمعہ کے دن مسجد میں نماز سے پہلے لوگ اپنے حلقے بنابنا کر جمعہ کے دن مسجد میں نماز مع تر ندی )

تشری مسجدول کی دین عظمت کا بیتھی حق ہے کہ جو مشغلے اسلاکی عبادت سے اور دین سے قریبی تعلق نہ رکھتے ہوں وہ اگر چہ اپنی ذات اور اصل کے اعتبار سے جائز ہوں (خواہ کاروباری ہوں بھیے شہارت سوداگری یا تفریحی ہوں جیسے مشاعرے اور ادبی مجلسیس) مسجد میں ان کے لئے استعمال نہ کی جائیں مسجد میں شعر بازی اور خرید و فروخت کی ممی نعت کی بنیاد یہی ہے حدیث کا آخری جزجو جمعہ کے دن سے متعلق ہے اس کا خشاء اور مطلب بظاہر ہے ہے کہ جو لوگ جمعہ کے دن نماز کے لئے پہلے سے مسجد پہنچ جائیں (جس کی خود حدیث ول میں ترغیب دی گئی ہے ) ان کو جا ہیں کہ دوہ مشغول میں ترغیب دی گئی ہے ) ان کو جا ہے کہ وہ مشغول رہیں اسے الگ الگ طاقے اور جادت اور دعا جیسے اشغال میں مشغول رہیں اسے الگ الگ طاقے اور جاسیں ق تم نہ کریں۔

تشریح ....مبحدول کی دینی عظمت اور حق تعالی کے ساتھ ان کی خاص نسبت کا ایک حق بیجھی ہے کہ ہرسم کی بد ہو ہے ان کی حقاظت کی جائے چونکہ ہس اور پیاز میں بھی ایک طرح کی بد ہو ہوتی ہے اوربعض مخصوص علاقوں میں بیدا ہونے والی ان دونوں چیز وں کی بوبہت ہی تیز اور بخت نا گوار ہوتی ہےاور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ ان کو کیا بھی کھاتے تھے اس لئے آب نے حکم ویا کہان کو کھا کر کوئی آ دمی مجدمیں نہ آئے اوراس کی وجہ بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جس چیز ہے سلیم اکطبع آ دمیوں کواذیت ہوتی ہے اس سے اللہ کے فرشتوں کو بھی ا ذیت ہوتی ہے اورمسجدوں میں چونکہ فرشتوں کی آ مدورفت بڑی کثرت ہے ہوتی ہے اور خاص کر نماز میں وہ بی آ دم کے ساتھ بڑی تعدادمیں شریک رہتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ بد ہو جیسی کسی بھی چیز ہے ان مقدس اور محتر م مہمانوں کو ایڈ انہ پہنچے۔ ایک دوسری صدیث میں وضاحت کے ساتھ بیاز اورلسن و ذوں کا نام لے کررسول النصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کھا کر کوئی ہماری مجدمیں ندآیا کرے۔اس صدیث میں بی سے کہ اگر کسی کوییچیزی کھانی ہی ہوں او وہ بکا کران کی بد بوزائل کرایا کر ہے۔ ان مدیثوں میں اگر چەصرف پیاز اورلہس کا ذکر آیا ہے کیکن ظاہر ہے کہ ہر بدیودار ایسی چیز کا جس ہے سلیم الفطرت

#### چھوٹے بچوں اور شور ہے مسجدوں کی حفاظت

علیہ وسلم نے فرہ یا ایک زمانہ ایس آئے گا کہ مسجدوں میں لوگوں کی بات چیت اپنے دینوی معاملات میں ہوا کرے گئ جہیں چ ہے کہ ان ہوگول کے پاس بھی نہیٹے واللہ کوان لوگوں سے کوئی مروکا رہیں۔

(شعب، ایر اللیمیقی)

تشریح سیمی چونکہ خانہ خدا ہے اس لئے اس کے ادب کا میتجی تفاضا ہے کہ اس میں ایسی باتیں نہ کی جا کیں جن کا انقد کی رضا طبعی ہے اور دین ہے کوئی تعلق نہ ہو۔ ہاں مسلمانوں کے اجتماعی اور ملی مسائل کے بارے میں خواہ ان کا تعلق مسلمانوں کی زندگی کے کسی شعبہ ہے ہو ان کے بارے میں مسجدوں میں مشورے کئے جا سکتے ہیں اور اس سلسلہ کے کا موں کے لئے مسجدول کواستعال کیا جاسکتا ہے لئیکن اس میں بھی مسجدوں کے ان مسجدول کواستعال کیا جاسکتا ہے لئیکن اس میں بھی مسجدوں کے مام کے عام آ داب کا لحاظ ضروری ہوگا نیز نہ بھی شرط ہوگی کہ بیہ جو پھے ہوا مام آ داب کا لحاظ ضروری ہوگا نیز نہ بھی شرط ہوگی کہ بیہ جو پھے ہوا مام آ داب کا لحاظ ضروری ہوگا نیز نہ بھی شرط ہوگی کہ بیہ جو پھے ہوا مام آ داب کا لحاظ ضروری ہوگا نیز نہ بھی شرط ہوگی کہ بیہ جو پھے ہوا

یا اللہ! ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسم کی تجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھ نے کی تو فیق عطافر مائے۔

یا اللہ! ہم سب کو اپنے عقائد عبادات معامدات معاشرت اور اخل ق میں علاء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکر نصیب فرمائے۔

تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکر نصیب فرمائے۔

یا اللہ! ہم نے آج احادیث میار کہ سے دین کا جوہم حاصل کیا ہے اُس کو سے انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پر اپنے گھروں میں پہنچانے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

وَّالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِمُ بِعَددِ مَافِيٌ جَمِيْعِ الْقُرُانِ حَرُفَ جَمِيْعِ الْقُرُانِ حَرُفَ الْفَا الْفَ

### مسجد میں نماز کے لئے عورتوں کا آنا

عَنُ إِبْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللَّيْلِ فَأَذَنُولَهُنَّ إِللَّهُ اللَّيْلِ فَأَذَنُولَهُنَّ إِللَّيْلِ فَأَذَنُولَهُنَّ إِللَّهُ إِللَّيْلِ فَأَذَنُولَهُنَّ

الترسی الله عبدالله بن عمر رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عبیه وسلم نے فر مایا جب تنہاری بویاں رات کومجد جانے کے لئے تم سے اجازت مانگیں تو ان کواجازت دے دیا کرو۔ (می بناری میج سم)

مشہور صحابی ابوجید ساعدی کی بیوی ام جمید ساعدیدرضی
الله عنہا ہے روایت ہے کہ جس رسول الدصلی الله علیہ وسلم کی
ضدمت جس حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ جس چاہتی ہوں کہ آپ
صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ (جماعت ہے سے سجد جس) نماز ادا کیا
کروں آپ نے ارشاو فر مایا جس جانتا ہوں کہ جہیں میرے
ساتھ (یعنی میرے پیچے جماعت کے ساتھ) نماز پڑھنے کی
ساتھ (یعنی میرے پیچے جماعت کے ساتھ) نماز پڑھنے کی
بڑی چاہت ہے اور مسئلہ شریعت کا بیہ ہے کہ تمہاری وہ نماز جوتم
اپنے گھر کے اندرونی جھے جس پڑھو وہ اس نماز ہے انفنل اور
بہتر ہے جوتم اپنے بیرونی حصے جس پڑھو اور بیرونی حمی جس تہمارا
نماز پڑھنااس ہے بہتر ہے کہ تم اپنے گھر کے حتی جس پڑھواور
اپنے گھر کے حقی جس تہمارا نماز پڑھنااس ہے بہتر ہے کہ تم اپنے گھر کے حقی جس تہمارا نماز پڑھواور
اپنے گھر کے حقی جس تمہارا نماز پڑھنااس ہے بہتر ہے کہ تم اپنے
میری سے جس تمہارا نماز پڑھو۔ (کن العمال بحول مسئد ہیں آکر نماز پڑھو۔ (کن العمال بحول مسئد ہیں آکر نماز پڑھو۔ (کن العمال بحول مسئد ہیں آکر نماز پڑھو۔ (کن العمال بحول مسئد ہیں آپری مسئری سے بہتر ہے کہ تم

تشری بہت ی صدیث کے علاوہ اور بھی بہت ی صدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کی نماز کے ہارے میں رسول اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی وضاحت ہار ہارا ور مختلف موقعوں پر فر مائی ہے کیکن اس کے باوجود بہت ی سحابیات کاولی جذبہ یہی ہوتا تھا کہ چاہے ہمارے لئے اپنے گھروں میں نماز

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عند سے روایت ہے کہ رسول التصلى التدعليه وسلم في فرمايا التي عورتول كوسجدول من جانے \_ منع ندكرواوران كے لئے بہتران كے كمرى ہيں۔(سنن ابي داؤد) تشریح.....رسول الله صلی الله علیه وسلم کی حیات طعیبه میس جبكه مجد نبوى من يانجول وفت كى نماز بلس نفيس آب خود يرد هات تصفوآ پ کی طرف سے بار باراس کی وضاحت کے باوجود کے عورتوں کے لئے اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھنا اُنضل اور زیادہ تواب کا باعث ہے بہت کی نیک بخت عورتوں کی بیخواہش ہوتی تھی کہوہ کم از کم رات کی نمازوں میں (لینی عشاءادر فجر میں)مسجد میں جا کر حضور سلی الله علیه وسلم کے چھے نماز بردھا کریں۔ کیکن بعض لوگ اپنی بيو يول كواس كى اجازت نبيس دية تصادران كابيا جازت ندديتاكى فتنكائديشے يأسى بدگمانى كى وجەسے نەتقى (كيونكەس وقت كا بورااسلام معاشره اس لحاظ ہے ہرطرح قابل اطمینان تھا) بلکدایک فتم كى غيرت اس كى بنيادهى اس كئيرسول الله صلى التدعليدوسلم ارشاد فرمایا که عورتیس اگر رات کی نمازوں بیس مسجد بیس آنے کی اجازت مانگیں تو ان کواجازت دے دینا جائے کیکن خودعورتوں کو آپ برابر می مجماتے رہے کہ بیو یوا تمہارے لئے زیادہ بہتراہے محرول ہی میں نماز پڑھنا ہے جیسا کہ آ کے آنے والی صدیت سے اورزياده داشح موجائ كا

پڑھنا افضل اور زیادہ تواب کی بات ہولیکن ہم کم از کم رات کی نمازی مہد میں حاضر ہوکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچے ہی پڑھایا کریں اور چونکہ اس جذب کی بنیاد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ آپ کی تجی ایمانی محبت تھی اور اس زمانے میں کی فتند کا اندیشہ بھی نہیں تھا اس لئے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ عورتیں اگر رات کو مجدوں میں جانے کی اجازت حیے کا جازت میں توان کو اجازت و دیے کا جائے ہیں کو ایم اس وقت کا ہے جب کہ عورتوں کے مجد میں جانے میں کی جائے ہیں کی مرائی کا خطرہ اور کسی فتنہ کا اندیش نہیں تھا اور بعض صحابہ کرام صرف مرائی کا خطرہ اور کسی فتنہ کا اندیش نہیں تھا اور بعض صحابہ کرام صرف عرف غیرت یا اپنے خاص مزاج کی وجہ سے اپنی ہو یوں کو مجد میں جانے میں کو دیوں کو مجد میں جانے میں کو دیوں کو مجد میں جانے ہیں کو دول کے حالات میں تبدیلی آگی اور فتنوں کے اندیشے پیدا ہو میں خورتوں اور مردول کے قو خود حضرت عاکشہ صدیقہ (جن سے زیادہ کوئی بھی عورتوں کے خالی ہری و باطنی حال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم زاج

وفشاہ سے واقف نہیں ہوسکتا) سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا اگر رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو دیکھتے جوعورتوں نے اپنے (طرز زندگی میں) اب پیدا کرلی ہیں تو آپ خودان کو مسجدوں میں جانے ہے منع فرما دیتے 'جس طرح کہ (ای حتم کی باتوں کی وجہ سے ) نی اسرائیل کی عورتوں کو (ان کی عبادت گاہوں باتوں کی وجہ سے ) نی اسرائیل کی عورتوں کو (ان کی عبادت گاہوں میں جائے پیفیروں کے زمانہ میں) روک ویا گیا تھا۔

تشری .... بات حضرت صدیقدرضی الله عنها نے حضور صلی الله علیہ و بائی تھی اور بقول الله علیہ و بائی تھی اور بقول حضرت شاہ ولی الله الله الله الله باء پرجمہور صحابہ کی بیروائے ہوگئی تھی کہ اب عورتوں کو مسجد ول بیں نہ جانا چاہئے بعد کے زمانوں بیں اب عورتوں کو مسجد ول بیں نہ جانا چاہئے بعد کے زمانوں بیں ان تبدیلیوں بیں جو اور ترقی ہوئی اور جمارے معاشرے کی خرابیوں بیں جو بے حساب اضافہ ہوائی کے بعد تو ظاہر ہے کہ اس کی کوئی مخوائش ہی نہیں رہی۔

یا الله! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے نقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مائے۔

ما الله! ہم سب کوایے عقا کد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علاء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکر نصیب فرمائے۔

یا اللہ! ہم نے آج احاد بٹ مبارکہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو سیح انداز بیں محبت وحکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پراپئے گھروں میں پہنچانے کی تو نیق عطافر مائے۔آ مین



ڡۣڹؙڞڵۅؗؾڬۺٚؽ؞ٛۅۜٙڹٳڔڮؙۘٵڮۘڶڵڹۜؠۣ۫ڡؙٮؘڂڡۜۮڔڿؿ۠ڮڛؘڣڡڡڹ ؠٙڒػٲڹڬۺؿٞٷۜٳۯڂۄٳڶٮٚؠۑ۫ػؿٙڸٳؽڹڡٞڡۣڝڹؙڗۜڿؾػۺؘؿٛٷۅٚڛؘڵؚڠڬٙ النّڹؠؙڞؙڡؘۮ؞ڂؿ۠ٳٚؽڹۼڡڝؙۮ؞ڂؿ۠ڵؽڹۼٯڝڹؙۺڵڡڬۺٚؿؙ

### جماعت كي اہميت

عَنُ عَبُدِ اللّهِ بَنِ مَسُعُودٍ رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ لَقَدُ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلوةِ إِلّامُنَافِقٌ قَدُ عَلِم نِفَاقَهُ اَوْ مَرِيُضٌ إِنْ كَانَ الْمَرِيْضُ لَيَمُشِى بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِى الصَّلُوةَ وَقَالَ قَدُ عُلِم نِفَاقُهُ اَوْ مَرِيُضٌ إِنْ كَانَ الْمَرِيْضُ لَيَمُشِى بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِى الصَّلُوةَ وَقَالَ إِنَّ مِنُ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلُوةُ إِنَّ مِنُ سُنَنِ الْهُدى الصَّلُوةُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّه اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّ

ہے کہ پانچوں وقت کی نماز جی عت ہے مجد میں ادا کرنارسول المتدصلی اللہ عیہ وسلم کی تعلیم فرمودہ ' سنن ہدی' میں ہے ہے' لیعنی آ ہے کی الناہم وین تعلیمات میں ہے ہے جن ہا است ہم دی تعلیمات میں ہے ہے جن ہا است کی بدایت وابستہ ہے۔ آ گے آ پ نے یہ بھی فر مایا کہ جی عت رسول المتدصلی المتدعلیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر گراہی اختیار کر اسول المتدصلی المتدعلیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر گراہی اختیار کر ایس احت کے اس اولین دور میں جومثالی اور معیاری دور تھا' منا فقول اور مجبور اس اولین دور میں جومثالی اور معیاری دور تھا' منا فقول اور مجبور اللہ کے علاوہ ہر مسلمان جماعت ہی ہے نماز اوا کرتا تھا اور دوسروں کے علاوہ ہر مسلمان جماعت ہی شرکت کرتے ہے۔ اس میں بھی موسوں کے سارے آ کر جماعت میں شرکت کرتے ہے۔ موسوں اللہ علیہ دور میں اللہ کے۔ سور اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر جماعت میں شرکت کرتے ہے۔ کہ دسوں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر نے منا فقول یہ کوئی نی زجمی فجر وعشا

سے زیادہ بھاری نہیں ہے اور اگر وہ جانے کہ ان دونوں میں کیا اجر واثواب ہے اور کیا برکتیں ہیں تو وہ ان نمازوں میں بھی ہ ضر ہوا کرتے اگر چان کو گھٹوں کے بل گھسٹ کرآ ناپڑتا۔ ( یعنی اگر بالفرض کسی بیاری کی وجہ سے وہ چل کرند آسکے تو گھٹوں کے بل گھسٹ کے آتے اس کے بعد آپ سلی القد عدید وسلم نے ارشاد فرمایا) کہ میر ہے جی میں آتا ہے کہ ( کسی دن) میں موذن کو تکم دول کہ وہ جماعت کے لئے اقامت کیے پھر میں کسی شخص کو تکم دول کہ ( میری جگہ ) وہ لوگوں کی امامت کرے اور خود آگ کے دول کہ ( میری جگہ ) وہ لوگوں کی امامت کرے اور خود آگ کے فتلے ہاتھ میں لوں اور ان لوگوں کی امامت کرے اور خود آگ کے بعد بھی اور ایون کی ان کے موجود ہوتے ہوئے ان کے گھروں میں ) آگ لگا دول جو اس کے بعد بھی ( یعنی اذان سننے کے بعد بھی ) نماز میں شرکت کرنے کے لئے گھروں سے نہیں نکلتے۔ ( سیح بخری وسیح مسلم )

تشریخ .....الله اکبر! کتنی شخت وعید ہے اور کیے جلال اور عصد کا اظہار ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی طرف ہے ان لوگوں کے حق میں جو آ ب کے زمانے میں جماعت میں غیر حاضر ہوتے ہے۔

اورای بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ای طرح کا ایک طرح کا ایک اللہ عنہ کی روایت سے کا ایک اللہ عنہ کی روایت سے

سنن ابن ماجہ میں مروی ہے ٔ بلکہ وہ اس ہے بھی زیادہ صاف و صریح ہے۔اس کےالفاظ میہ ہیں۔

لوگوں کو جاہئے کہ وہ جماعت ترک کرنے سے باز آئیں نہیں توہیں ان کے گھروں ہیں آگ لکوادوں گا۔

ا کی ۔ ان او سان ان کے طرول کی ا کی اوادول کا۔

یہ جماعت جھوڑ نے والے جن کے بارے میں رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استے سخت عصہ کا اظہار فر مایا خواہ
عقیدے کے منافق ہوں یاعمل کے منافق (لیحنی دیٹی اعمال میں
سستی اور کوتا ہی کرنے والے) بہر حال اس وعیداور وصمکی کا تعلق
ان کے عمل '' ترک جماعت' سے ہے۔ اسی بناء پر بعض ائمیسلف
ان کے عمل '' ترک جماعت' سے ہے۔ اسی بناء پر بعض ائمیسلف
جین معذور شخص کے لئے جماعت سے نماز پڑھنا فرض
ہیں کہ ہرغیر معذور شخص کے لئے جماعت سے نماز پڑھنا فرض
ہیں کہ ہرغیر معذور شخص کے لئے جماعت سے نماز پڑھنا فرض
ہے اسی
مرح اس کو جماعت سے پڑھنا ایک مستقل فرض ہے اسی
جماعت کا جھوڑ نے وارا ایک فرض عین کا تارک ہے لیکن محققین
مراح اس کو جماعت' سے متعلق تمام احاد ہے کو ساسنے رکھ کریے
احناف نے '' جماعت' سے متعلق تمام احاد ہے کو ساسنے رکھ کریے
رائے قائم کی ہے کہ اس کا درجہ واجب کا ہے اور اس کا تارک
رائے قائم کی ہے کہ اس کا درجہ واجب کا ہے اور اس کا تارک
رائے قائم کی ہے کہ اس کا درجہ واجب کا ہے اور اس کا تارک
رائے قائم کی ہے کہ اس کا درجہ واجب کا ہے اور اس کا تارک
رائے قائم کی ہے کہ اس کا درجہ واجب کا ہے اور اس کا تارک
رائے قائم کی ہے کہ اس کا درجہ واجب کا ہے اور اس کا تارک
رائے قائم کی ہے کہ اس کا درجہ واجب کا ہے اور اس کا تارک
رائے قائم کی ہے کہ اس کا درجہ واجب کا ہے اور اس کا تارک
رائے قائم کی ہے کہ اس کا درجہ واجب کا ہے اور اس کا تارک
رائے قائم کی ہے کہ اس کا درجہ واجب کا ہے اور اس کا تارک

یا الله! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تچی محبت عطافر مائے اور ہمیں اینے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مائے۔

یا الله! ہم سب کوایے عقا کہ عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علاء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمائے۔

یا اللد! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوہم حاصل کیا ہے اُس کوچیج انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اورخاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

### نماز بإجماعت كي فضيلت اور بركت

عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُوةُ الْجَمَاعَةِ تَفُضُلُ صَلُوةَ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَّعِشُرِيُنَ دَرَجَةً

نَتُنَجِيكُ أَنَّ مَعْرِت عبدالله بن عمر رضى الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیه وسلم نے قرمایا: باجماعت نماز پڑھناا کیلے نماز پڑھنے کے مقابلہ میں ستائیس درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔
(صیح بندری دیجے سلم)

تشری میں اور اثرات میں درجوں اور نمبروں کا فرق ہوتا ہاور

اس کی بناء پران چیز وں کی افادیت اور قدرو قیمت میں بھی فرق

ہوجاتا ہاں طرح ہمارے اعمال میں بھی درجوں اور نمبروں کا فرق ہوتا ہے اور اس کا صحیح اور تفصیلی علم بس اللہ تعالیٰ بی کو ہے۔

ورسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم جب کی عمل کے متعلق بیفر ماتے ہیں رسول اللہ مل کے مقابلے میں است درجہ افضل ہے تو وہ اس کہ بیفال عمل کے مقابلے میں است درجہ افضل ہے تو وہ اس اعشاف کی بناء پر فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس مسلمہ میں آپ پر کیا جاتا ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیارشاد کہ نماز باجماعت کی فضیلت اسلیم نماز پڑھنے کے مقابلہ میں کا درجہ ذیادہ ہے اور اس کا ثواب کا گنازیادہ طفوالا کی مقابلہ میں کا درجہ ذیادہ ہے اور اس کا ثواب کا گنازیادہ طفوالا کے دور خشیقت ہے جواللہ تعالیٰ نے آپ پر منکشف فرمائی اور آپ مقابلہ میں کو وہ تلائی ۔ اب صاحب ایمان کا مقام ہیہ کہ دورہ اس پر دل سے یقین کرتے ہوئے ہروقت کی نماز جماعت بی سے کہ دورہ اس پر حف کا اہتمام کرے۔

اس پر جے کا اہتمام کرے۔

نماز صرف ایک عبادتی فریضہ ہی جہیں ہے بلکہ وہ ایمان کی نشانی اور اسلام کا شعار بھی ہے اور اس کا ادا کرتا اسلام کا ثبوت اور اس کا چھوڑتا دین ہے ہے پرواہی اور اللہ ورسول ہے ہے اور اس کا چھوڑتا دین ہے ہے سے شاقی کی علامت ہے۔ اس لئے ضروری تھا کہ نماز کی ادائیگی کا

کوئی ایسا بندوبست ہوکہ جرفض اس فریضہ کواعلائیہ سب کے سامنے اوا کرے۔ اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے نماز باجماعت کا نظام قائم فرمایا اور ہر مسلمان کے لئے جو بیار یا کسی دوسری وجہ سے معذور نہ ہو جماعت کا معامت سے نماز اوا کرنا لازمی قرار دیا۔ اس نظام جماعت کا فاص را ز اور اس کی خاص الخاص حکمت بہی ہے کہ اس کے ذریعی افراد امت کا روز انہ بلکہ ہرروز پانچ مرتبا ختساب ہوجاتا فراید افراد امت کا روز انہ بلکہ ہرروز پانچ مرتبا ختساب ہوجاتا ہے۔ نیز تجر باور مشاہدہ ہے کہ اس جماعت کی فاص حقیل بہت سے وہ لوگ بھی پانچوں وقت کی نماز پابندی سے اوا کرتے ہیں جو ہمت کی کی اور جذ ہے کی کمزوری کی وجہ سے افرادی طور پر جو ہمت کی کی اور جذ ہے کہ کمزوری کی وجہ سے افرادی طور پر جو ہمت کی کی اور جذ ہے کہ کمزوری کی وجہ سے افرادی طور پر کمی بھی ایسی یابندی نہ کر سکتے۔

علاوہ ازیں باجماعت نماز کا بینظام بجائے خودا فرادامت کے دینی تعلیم وتربیت کا اورایک دوسرے کے بعوال سے ہاخبری کا ایسا غیررسی اور بے تکلف انتظام بھی ہے جس کا بدل سوچا بھی نہیں جاسکتا ۔

نیز نماز باجم عت کی وجہ ہے مسجد میں عبادت واٹابت اور توجہ الی اللہ و دعوات صالحہ کی جو فضا قائم ہوتی ہے اور زندہ قلوب پراس کے جواثر ات پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے مختلف الحال بندول کے قلوب ایک ساتھ متوجہ ہونے کی وجہ ہے آسانی رحمتوں کا

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عند سے بی بی می دوایت ہے کہ درسول الله علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم بیس ہے کی رات کا کھانا (کھانے کیلئے) سامنے رکھ دیا جائے اور (دوسری طرف میجد میں) جماعت کھڑی ہوجائے تو پہلے وہ کھانا کھا ہے اس سے فراغت نہ ہوجائے جلد بازی کھالے اور جب تک اس سے فراغت نہ ہوجائے جلد بازی سے کام نہ لے۔

دصرت عاکشہ مدینے رضی اللہ عنہا سے دوایت ہے فرماتی ماکٹہ مدینے میں اللہ عنہا سے دوایت ہے فرماتی

جیں کہ بیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا آپ فرمات عض نماز کا حکم نہیں ہے کھانے کے سامنے ہوتے ہوئے اور ندائی حالت میں جب کہ آدی کو پائخانے یا بیشاب کا نقاضا ہو (میج سلم) حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہتے جیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے جی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جب جماعت کھڑی ہو جائے اور تم میں ہے کسی کو استنج کا تقاضا ہوتو اس کو جائے کہ پہلے استنج سے فارغ ہو۔ (جامع زندی) تشریح سے ان حدیثوں میں طوفانی ہوایا ہارش یا سخت سردی

سرن النافول المراق الم

جوزول ہوتا ہے اور جماعت میں اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کی مرّکت کی وجہ ہے (جس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے مرّکت کی وجہ ہے (جس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وقت ہیں۔ بہت سی حدیثوں میں دی ہے ) نماز جیسی عبارت میں فرشتوں کی رفات ہیں۔ بہر حال نظام جماعت کی برکات اور اس کے اس منتم کے مصالح اور منافع کی وجہ ہے امت کے ہر شخص کو اس کا پابند کیا گیا ہے کہ جب تک کوئی واقعی مجبوری اور معذوری نہ ہووہ نماز جماعت بی ہے ادا کرے اور جب تک امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوایات و تعلیمات پر اسی طرح عمل ہوتا تھا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوایات و تعلیمات پر اسی طرح عمل ہوتا تھا عیسا کہ ان کا حق ہے اس وقت سوائے منافقوں اور معذوروں کے ہر شخص جماعت ہی سے نماز ادا کرتا تھا اور اس میں بغیر عذر کے ہر شخص جماعت ہی سے نماز ادا کرتا تھا اور اس میں بغیر عذر کے ہر شخص جماعت ہی سے نماز ادا کرتا تھا اور اس میں بغیر عذر کے ہر شخص جماعت ہی سے نماز ادا کرتا تھا اور اس میں بغیر عذر کے ہر شخص جماعت ہی کے ہر شخص جماعت ہی کے علامت سمجماعا تا تھا۔

کن حالات میں مسجداور جماعت کی پابندی ضروری نہیں

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک رات میں جو بہت سردی اور تیز ہواوالی رات تھی اذان دی مجرخود ہی اذان کے بعد پکار کے فر مایا۔ لوگو! اپ گھروں ہی پر نماز پڑھ لو۔ مجر آپ نے بتایا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب سردی اور بارش والی رات ہوتی تو آپ موذن کو تھم فر ما دیتے کہ وہ یہ بھی اعلان کروے کہ آپ لوگ ایک ایک کہ ایک کہ ایک کہ ایک کہ وہ یہ بھی اعلان کروے کہ آپ لوگ ایک کہ جب سردی اور بارش والی رات ہوتی اور آپ موذن کو تھم فر ما دیتے کہ وہ یہ بھی اعلان کروے کہ آپ لوگ ایک ایک کہ جب سردی اور بارش والی رات ہوتی اور آپ میں نماز پڑھ لیس۔ (سیم بناری دیمج سلم)

یا الله! ہم سب کوحضور سلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی توفیق عطافر مائے۔ یا اللہ! ہم سب کو اپنے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علاء حق کی تعلیمات کے مطابق ورست کرنے کی قلیمات کے مطابق ورست کرنے کی قلیمات کے مطابق

## فجراورعشاءكوبا جماعت يرطصنے كى ترغيب

عَنُ عُثُمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنُ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيُلِ وَمَنُ صَلَّى الصُّبُحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيُلَ كُلَّهُ.

تر کی کہ کے خشرت عثمان بن عفان رضی المتد تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی القد علیہ وسلم سے سنا کہ جس شخص نے عش ء کی نماز جماعت سے پڑھی تو گویا اس نے آدھی رات تک قیام کیا اور جس شخص نے عشاء مجماعت سے پڑھ کی تو گویا اس نے آدھی رات تک قیام کیا اور جس شخص نے عشاء جماعت سے پڑھ کی تو گویا اس نے تمام رات نمی زیر بھی۔ (مسلم مالک) ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جم عت سے پڑھی اس کو آدھی رات کے قیام کا (ثواب ملے گا) ور جس شخص نے عشاء اور فجر کی نمی زکو باجماعت پڑھا تواں کے لئے تمام رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ (ابودؤد تر ذری)

حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تق کی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ بوجھل منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز ہے اگر الن کو الن دونوں کی نفسیدت کاعلم ہوجائے تو ضروران دونوں کی جماعت میں حاضر ہوں اگر چہ گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز کا تھم کروں نماز کھڑی ک جائے پھر کسی شخص کو نماز پڑھانے کے لئے کہوں اور میں خود بنفس خور ساتھ کرلوں جن کے ساتھ کرلوں جن کے ساتھ ایندھن ہواوران کے پاس جاؤں جو بلاعذر جماعت کی نماز میں حضر نہیں ہوتے اور عران کے گھروں کو جلاعذر جماعت کی نماز میں حضر نہیں ہوتے اور

تشریج:۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہا وجود اس شفقت اور رحمت کے جوامت کے حال پڑھی اور سی مخص کی اونی می تکلیف بھی گوارا نہ تھی۔ ان لوگوں پر جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اس قدر غصہ ہے کہان کے گھروں میں آگ لگادیئے کو بھی آ مادہ ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ لتی لی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم جب فجرا ورعشاء کی نماز میں کسی شخص کو حاضر نہ یا تے تو اس کے ساتھ

بدگمانی کرتے تھے۔(طبرانی وابن خزیمہ)

حضرت الی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن
نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجری ہمیں تماز پڑھائی پھر ( نماز ہے
فارغ ہوکر ) دریافت فرمایا کیا فلال شخص موجود ہے؟ لوگوں نے کہا
نہیں۔ پھر دریافت قرمایا کیا فلال شخص عاضر ہے؟ لوگوں نے کہا
نہیں ارشادفر مایا یہ دونمازیں (عشاءاور فجر ) منافقین پر بہت بھاری
ہیں۔ اگران کو یہ معلوم ہوج تا کہ (جماعت کے سرتھ ) الن نمہ زوں
ہیں۔ اگران کو یہ معلوم ہوج تا کہ (جماعت کے سرتھ ) الن نمہ زوں
جماعت سے ان کو پڑھتے ۔ اور پہلی صف فرشتوں کی صف کی طرح
ہماعت سے ان کو پڑھتے ۔ اور پہلی صف فرشتوں کی صف کی طرح
ہماعت سے ان کو پڑھتے ۔ اور ایک آ دمی کی نماز دوسرے آ دمی کے ساتھ
اور دوآ دمیوں کے ساتھ نماز پڑھنا ایک آ دمی کے ساتھ اور دوآ دمیوں کے ساتھ مطرح جنتی بڑی جماعت میں نماز پڑھی
اور دوآ دمیوں کے ساتھ نماز پڑھنا ایک آ دمی کے ساتھ نماز پڑھی
جائے گی دہ التہ کوزیادہ مجبوب ہے فتصر جماعت میں نماز پڑھی
جائے گی دہ التہ کوزیادہ مجبوب ہے فتصر جماعت میں نماز پڑھی

#### جماعت کی نماز بغیرعذر کے چھوڑنے پروعید

حضرت ابن عماس رضی الله تعالی عنهما سے رایت ہے کہ نبی

کر یم صنی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر ما یا جو محف اذان کی آواز سے اور
بلاکسی عذر کے نماز کو نہ جائے (وہیں پڑھ لے) تو وہ نماز قبول نہیں

ہوتی ۔ صحابہ رضی اللہ عنهم نے عرض کیا کہ عقر سے کیا مراد ہے؟ ارشاد

ہوا کہ مرض ہویا کوئی خوف ہو۔ (ابوداؤ دائن حیان ابن بایہ)

تشریج:۔ نماز کے تبول نہ ہونے کے بیمعنی ہیں کہاس تماز يرجوا جروثواب اورانعام حق تعالى شانه كي طرف سے ہوتاوہ نه ہوگا گوفرض ذ مدے اتر جائے گا اور بین مراد ہے ان حدیثوں ہے جن میں آیا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی۔اس لئے کہ کوئی عمل ایبا ہونا بھی کچھ ہونا ہواجس پر انعام وا کرام نہ ہو۔ بیامام بوصنیفہ کے نز دیک ہے۔ ورند صحابہ اور تا بعین کی ایک جماعت کے نز دیک ان احادیث کی بناء پر بلاعذر جماعت کا جیموڑ ناحرام ہے اور تماز جماعت ہے پڑھنا فرض ہے تی کہ بہب ہے ماماء کے نزدیک نماز ہوتی ہی نہیں۔حنفیہ کے نز دیک اگر چہ نماز ہو جاتی ہے مرجماعت کے چھوڑنے کا مجرم تو ہوئی جائے گا۔ (نسال نماز) حضرت ابودرواء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بیس نے نی کریم صلی الله علیه وسلم ہے سنا جس گاؤں یا جنگل میں تین آ دمی ہوں اور وہاں باجماعت نماز شہوتی ہوتو ان برشیطان مسلط ہوجا تا ہے اس لئے جماعت کوضروری مجھو بھیڑیا اکیلی مکری کو کھا جاتا ہے اور آ دمیوں کا بھیٹر یا شیطان ہے۔

حضرت معافی بن انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ٹی کریم صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے سرا سرطلم ہے اور کفر ہے اور نفی ق ہے اس شخص کا فعل جواللہ کے منادی (لیعنی مؤون ) کی آواز سے اور ٹی زکونہ جائے۔ (البشیر والندی)

تشری کانٹی سخت وعید اور ڈانٹ ہے اس حدیث پاک میں کہاس کی حرکت کو کا فروں کا فعل اور منافقوں کی حرکت ہتلایا ہے کہ گویا مسلمان سے میہ بات ہوہی نہیں سکتی روایت میں ہے کہ آ دمی کی بدیختی اور بذہبی کے لئے بید کافی ہے کہ مؤذن کی آ واز سے اور نماز کونہ جائے۔

حضرت جابررضی الله تعالیٰ عنه کہتے ہیں کہ ابن ام مکتوم نبی

كريم صلى التدعليدوسكم كى خدمت ميس حاضر موسة اورعرض كيايا رسول الله ميرا گھر (مسجد ) ہے دور ہے اور آ تکھوں میں بینائی بھی نہیں ہے اور (بد بات ضرورہے) کہ میں اذان سنتا ہوں آ پ صلی الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا أكر اذان كى آواز سنت موتو ضرور جواب دو (جماعت کے لئے مسجد آؤ) اگر چے تھسٹ کریا بیفر مایا کہ تھٹنوں کے بل آ ناپڑے۔ (احمانويعلي للراني اين حيان) فی کدہ۔۔ حافظ ایوبکر بن ایمنذ رُ کہتے ہیں کہ کئی صحابہ رضی اللَّدَلْقِ لَيْ عَنْهُمُ الجَمْعِينِ كَي روايت ہے كہ جس نے اذان سی اور بغیر سکی مذر کے گھر میں ہی نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ان میں حضرت ابن مسعودٌ اور ابومویٰ اشعریؓ کی مہی رائے ہے امام احمد بن حنبل ابوتؤر اورعطاء كي رائے يہ ہے كه جماعت كي تماز فرض ہے۔ امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ بغیر کسی عذر کے جو جماعت کی نماز میں شریک ہوسکتا ہواس کو گھر میں نماز پڑھنے کی رخصت نہیں دی جا عتی ۔ ہاں عذر ہوتو گنجائش ہے۔ علا مہ خطاتی این ام مکتوم کی اس حدیث سے استدلال فرمات میں کہ جماعت کی نماز میں حاضر ہونا واجب ہے اور اگر صرف متحب ہی ہوتا تو ابن ام مکتومٌ کی طرح کمزوروں اورضر درت مندول کو ضرور رخصت دی جاتی۔ امام اوزاعیؓ فرماتے ہیں کہ جمعہ اور جماعت کی نماز حیموڑنے میں والد کی اطاعت بھی جا تر نہیں۔

## صفوں کوسیدھاا ورکمل کرنے کی تا کید

عَنُ آنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوُّوُ اصَّلُوهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوُّوُ اصُفُو فَكُمُ فَإِنَّ تَسُوِيَةَ الصَّفُوْفِ مِنَ إِقَامَةِ الصَّلُوةَ.

تَنْ الله عليه وسم الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسم نے ارشاد فرمایا: لوگو! نماز میں صفول کو برابر کیا کرونے ہے کہ رسول الله علیہ وسم نے ارشاد فرمایا: لوگو! نماز میں صفول کو برابر کیا کرونے کے بیاری وسمجے بناری وسمجے سلم)

تشریح .... مطلب یہ ہے کہ 'اقامت صلوٰ ق' جس کا قرآن مجید میں جا بجا تھم دیا گیا ہے اور جومسلمانوں کا سب ہے اہم فریضہ ہے اس کی کامل ادائیگی کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ جماعت کی صفیں بالکل سیدھی اور برابر ہوں۔

سنن ابی داؤد وغیرہ میں حضرت انس بی سے روایت ہے کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھائے کے لئے کھڑے ہوئے دائیں جانب رخ کر کے لوگوں سے فریائے کہ:۔

ہوتے تو پہلے دائیں جانب رخ کر کے لوگوں سے فریائے کہ:۔

ہراہر برابز ہو جاؤاور صفول کو سیدھا کرو۔ پھرائی طرح ہائیں جانب رخ کر کے ارشاد فرمائے کہ برابر برابر ہو جاؤاور صفول کو سیدھا کرو۔

اس حدیث سے اور اس کے علاوہ بھی بعض دوسری حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم خصوصاً نماز کے لئے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم خصوصاً نماز کے لئے معلوم ہوتا ہے کہ دسول اللہ علیہ وبیشتر بیتا کید فرمائے ہے۔

حضرت ابومسعود انصاری رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نماز میں (بعنی نماز کے لئے جماعت کھڑے ہوئے کے وقت) ہمیں برابر کرنے کے لئے ہمارے مونڈ معوں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور فرماتے تھے برابر برابر ہوجا و اور مختلف (بعنی آ گے بیچھے) نہ ہو کہ خدانخواستہ اس کی سزا میں اور مختلف (بعنی آ گے بیچھے) نہ ہو کہ خدانخواستہ اس کی سزا میں تمہارے ول باہم مختلف ہوجا کمیں۔ (اور فرماتے تھے کہ) تم

پہلی اگلی صفیر مکمل کی جا تیں مطرت البہ صلی اللہ عند ہے دوایت ہے کہ درسول البہ صلی اللہ عند ہے دوایت ہے کہ درسول البہ صلی اللہ علیہ والی صف پوری کیا کرو پھراس کے قریب والی تاکہ جوکی کسر دہوہ وہ آخری ہی صف میں دہے۔ (سنن الی داؤد) تشریح مطلب ہیہ کہ جماعت سے نماز پڑھی جائے تو لوگوں کو جائے کہ آگے والی صف پوری کر لینے کے بعد پیچھے والی صف میں کھڑے ہوں اور جب تک کسی اگلی صف میں جگہ ہاتی صف میں کھڑے ہوں اور جب تک کسی اگلی صف میں جگہ ہاتی دہوں گی ور جب تک کسی اگلی صف میں جگہ ہاتی دہوں گی در ہے جول اس کمن کسی مالی صف میں جگہ ہاتی دہوں گی دور ہے ہوں ہوں۔ اس کا نتیجہ دیہ دوگا کہ اگلی صف میں دہوگا ۔

با الله! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ سٹی القد علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی توفیق عطافر مائے۔ آپین

## صف میں دائیں طرف کھڑ ہے ہونیکی فضیلت

عَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَآ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ.

تَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْها ہے روایت ہے کہ نی کریم صلی اللّه علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا۔ اللّه تعالیٰ رحمت نازل فرما تا ہے اور فرشتے وعاء مغفرت کرتے ہیں صفول کے دا ہے حصول پر۔ (ابوداؤڈا ہن مجہ)

تشریخ: اس حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ جس طرح مفول کے درمیان آپس میں مختلف درجات ہیں ای طرح ایک صفول کے درمیان آپس میں مختلف درجات ہیں ہمی فرق ہے۔اول صف کے مختلف حصول کے درجات میں ہمی باہمی فرق ہے۔اول درجات میں ہمی باہمی فرق ہے۔اول درجات میں ہمی باکل چھے جھے کا ہے۔

دومرا درجه صف کے داہے حصہ کا ہے اس لئے علماء نے

اکھا ہے کہ صف میں شریک ہوتے وقت دکھے لینا چاہئے کہ اگر
صف کا داہنا حصہ بائیس حصہ کے مقابلہ میں کم ہے یا برابر ہے تو
دائیس طرف کھڑا ہونا چاہے اور اگر بائیس طرف کم آدی ہیں تو
پھر بائیس طرف ہی کھڑا ہونا چاہے۔

تیسرا درجہ صف کے بائیں حصہ کا ہے۔ لیکن اگر صف کا بیہ حصہ خالی رہ جائے تواس کی فضیلت دائے سے زیادہ ہوجاتی ہے جیسا کہ حضر ست ابن عمر رضی اللہ عنہ ماکی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صفی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگوں نے عرض کیا کہ مسجد کا بایاں حصہ (لوگوں کے کھڑ ہے نہ ہونے کی وجہ سے) ہے کا رہوکر رہ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر بایا جومی کی ایاں حصہ آ با دکر ہے گا است دوگنا اجر طے گا۔

دو گنا اجر ملنے کی بظاہر وجہ سے کہ ایک تو صف کی کی کو پورا کرنے کا دوسرے صف کی بھیل کی ضاطر دائیں طرف کے اجر کو قربان کرنے کا۔

کویا تواب اصل کے اعتبار سے دائیں جانب کا بی زیادہ ہے لئیں جب نہ کا بی زیادہ ہے لئیں جب بائیں دونت بائیں ہے لئیں جب بائیں جب بائیں طرف کم لوگ رہ جا کیں تو اس وقت بائیں طرف کا تواب زیادہ ہوجائے گا۔ یہاں اس بات کا بھی ذکر کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ تمام روایات میں دائیں بائیں بائیں بی مراد ہے نہ کہ مجد کا۔

حضرت براء بن عا ذب رضی الله عند فرمات بین که جب
ہم رسول انتدسلی الله علیه وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہے تھے تو ہم اس
ہات کو پہند کر ہے تھے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے دائیں
طرف (کھڑے ہول) میں نے آپ سلی الله علیہ وسلم کو ہماری
طرف (دا ہنی طرف) چہرہ مبارک کرکے مید عاپڑھتے سنا
اڈر ب قبی عذا ہے کہ وہ منبول کو اٹھائے گااس
دن اسے عذا ہے جھ کو بچا) (مسلم)
صفول کو ملائے اور الن میس خالی جگہ پر کرنے کی ترغیب
صفول کو ملائے اور الن میس خالی جگہ پر کرنے کی ترغیب
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے دوایت ہے کہ جی کر پیم

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا بلاشبہ اللہ تقی کی رحمت بھیجا ہے اور فرشتے استعفار کرتے ہیں ان کے لئے جوصفوں کو ملاتے ہیں (حمرا بن فزیمہ ابن مجہ سے این حبان ماکم)

ابن ماجه کی روایت میں بیری ہے کہ جو (صف میں) کسی خالی

جگد کو پرکرتا ہے انقد تعالی اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ مسلسل (ایک عرصہ
تک) صف اول سے پیچھے ہوتے رہتے ہیں حتی کہ القہ تعالیٰ ان کو جہنم کا مستحق کرکے پیچھے ہی کردیتا ہے۔ (ابوداؤڈائن ٹیزیم این حبان)

#### صف اول کی فضیلت

حضرت ابوا مامدرضی الله عند ہے دوایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا کہ الله تعالیٰ رحمت فرما تا ہے اوراس کے فرشتے دعا رحمت کرتے ہیں۔ پہلی صف کے لئے۔ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول الله! اور دوسری کے لئے بھی؟ آپ نے ارشاد فرما یا کہ الله رحمت فرما تا ہے اور فرشتے دعا رحمت کرتے ہیں پہلی صف کے لئے۔ پھرعرض کیا گیا اور دوسری صف کے لئے بھی؟ آپ نے پھر پہلی ہی بات دہرا دی۔ یعنی صف کے لئے بھی؟ آپ نے پھر پہلی ہی بات دہرا دی۔ یعنی فرما یا کہ: الله تعالیٰ رحمت فرما تا ہے اور اس کے فرشتے دعا خیر فرما یا کہ: الله تعالیٰ رحمت فرما تا ہے اور اس کے فرشتے دعا خیر کرتے ہیں پہلی صف کے لئے۔ پھر آپ ہے عرض کیا گیا کہ یارسول الله اور دوسری صف کے لئے۔ پھر آپ ہے عرض کیا گیا کہ مرتبہ بھی وہی پہلی بات وہرا دی کہ الله تعالیٰ رحمت فرما تا ہے اور فرشتے دعا ء رحمت کرتے ہیں پہلی صف کے لئے بھی؟ آپ نے گئے۔ اُن مرتبہ بھی وہی پہلی بات وہرا دی کہ الله تعالیٰ رحمت فرما تا ہے اور فرشتے دعاء رحمت کرتے ہیں پہلی صف والوں کے لئے۔ اُن فرشتے دعاء رحمت کرتے ہیں پہلی صف والوں کے لئے۔ اُن

لوگوں نے پھرعرض کیا کہ یا رسول اللہ! اور دوسری صف کیلئے بھی؟ تو اس چوتھی دفعہ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دوسری صف والول کے لئے بھی (مندامہ)

"اگر ہوگوں کو معموم ہوج سے کہ پہلی صف میں کھڑ ۔
ہونے کا کیا اجر وثواب ہے اوراس پر کیا صلہ ملنے والا ہے و
لوگوں میں اس کے لئے الیمی ووڑ اور کشکش ہو کہ قرعہ انداز ک
سے فیصلہ کرنا پڑے۔" (بخاری وسم)
الدُّد تعالی ان حقیقتوں کا یقین نصیب قرمائے آمین۔

یا الله! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت عط فر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کوبھی آپ صلی اللہ مدید وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی تو نیق عطافر مائے۔

يا الله! جم سب كوا بيخ عقا كدُّ عبادات معاملات معاشرت اورا خلاق مين علاء حق كى تعليمات كے مطابق درست كرنے كى تكرنصيب فرمائے۔

یا اللہ! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو سیحے انداز میں محبت و حکمت ہے دوسروں تک اور خاص طور برایئے گھروں میں پہنچانے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

### باجماعت نمازكے چنداحكام

عَنُ آبِي هُوَيُوَةً وَضِى اللهُ عَنُهَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ آبِي هُويُوا وَسُدُّالُخَلَلَ تُوسَّطُوا الْإِمَامَ وَسُدُّالُخَلَلَ

تَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْدَ مِنْ اللَّهُ عَنْدَ مِنْ اللَّهُ عَنْدَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْدَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْدَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْدَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّلِمُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ

تشری است اوراجماعیت کی شان بالکل نہیں پائی جاتی اس چونکہ جماعت اوراجماعیت کی شان بالکل نہیں پائی جاتی اس اسکے شریعت میں بیاس قدر مکروہ اور نا پہند بدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو نماز دو بارہ ادا کرنے کا تھم دیا۔ مسئلہ: اگر کوئی شخص ایسے وقت جماعت میں شریک ہو والا کوئی دوسرا نمازی موجود نہ ہوتو اس کو چاہئے کہ آگے کی صف والا کوئی دوسرا نمازی موجود نہ ہوتو اس کو چاہئے کہ آگے کی صف میں ہوائے والے کو چھچے ہٹا کے اپنے ساتھ کھڑا کر لے بیشر طبیکہ بیا مبید ہو کہ وہ آسانی سے جھے ہٹ آگے گا اورا گرایسا کوئی آدی اگلی صف میں نہ ہوتو بھر مجبوراً چھچے اکسیلا ہی کھڑا ہو جائے اوراس صورت میں عنداللہ بی کھڑا ہو

#### امامت کی ترتیب

حضرت ابو مسعود انصاری رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا جماعت کی امامت وہ فخص کرے جوان میں سب سے زیادہ کتاب الله کا پڑھنے والا ہواور اگراس میں سب یکسال ہول تو پھروہ آ دمی امامت کرے جوسنت وشریعت کا زیادہ علم رکھتا ہواورا گراس میں بھی سب برابر ہول تو وہ جس نے بہلے بجرت کی ہواورا گراس میں بھی سب برابر ہول وہ جس نے بہلے بجرت کی ہواورا گراس میں بھی سب برابر ہول وہ کس نے بہلے بجرت کی ہواورا گراس میں بھی سب برابر ہول وہ کس اللہ بھی سب برابر ہول کہ دیا ہوں تو وہ کس نے بہلے بجرت کی ہواورا گر بجرت میں بھی سب برابر ہول کے دیا ہوں کا ذیا نہ بجرت کی ہواورا گر بجرت میں بھی سب برابر ہول کر بھی سب برابر ہول اللہ بھی سب برابر ہول کا دیا تہ بھی سب کا زیا نہ بجرت ایک ہی ہو ) تو پھروہ شخص امامت کرے

جب ایک یاد ومقتدی ہوں تو کس طرح کھڑ ہے ہوں حضرت جابر رضی الله عندے روایت ہے کہ (ایک دفعہ) رسول النُّدْسلي النُّدعلية وسلم تماز كے لئے كھڑے ہوئے۔ (يعني آپ نے نمازشروع فرمائی) اتنے میں میں آ گیااور (نبیت کر ك) آپ ك بائيں جانب كھڑا ہوگيا۔ آپ نے ميرا ہاتھ پکڑااورا ہے پیچھے کی جانب سے مجھے تھما کے اپنی دائیں جانب کھڑا کرلیا۔ پھراتنے میں جبار بن صحر آ گئے وہ نیت کر کے آپ کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے تو آپ نے ہم دونوں کے ہاتھ پکڑے چھے کی جانب کردیااور چھے کھڑا کرلی۔ (صحیح مسلم) تشریخ: اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جب امام کے ساتھ صرف ایک مقتدی جوتواس کوامام کی دائی جانب کھڑا جونا جائے ادر اگروہ غنطی ہے بائیں جانب کھڑا ہوجائے توامام کوجائے کہاس کی دائیں جانب كرلے اور جب كوئى دوسرامقتدى آكرشريك ہوجائے توامام كو آ كاوران دونول كوصف بناكر بيحيي كعر اجونا جائية صف کے پیچھے اسکیلے کھڑے ہونے کی ممانعت

حضرت وابصة بن معبدرضى الله عنه سے روایت ہے کہ

(مسداحدابامع ترندی)

رسول النَّه صلى الله عليه وسلم نے ايک شخص کو ديکھا که وه صف کے

چھے اکیلا کھڑا نماز پڑھ رہاہے تو آپ نے اس کو دوبارہ نماز ادا

كرنے كائتكم ديا۔

جوعمر کے لحاظ سے بروا ہواور کوئی آ دمی دوسرے آ دمی کے حلقہ سیادت وحکومت میں اس کا امام ندینے اور اس کے گھر میں اس کے بیضنی فاص جگه براس کی اجازت کے بغیرند بیٹے۔(سیحسلم) تشريح مديث كلفظ المرأهم لكتاب الله كا لفظی ترجمہ وہی ہے جو بہاں کیا گیا ہے۔ لیعن "کتاب اللہ کا زیادہ پڑھنے والا' کیکن اس کا مطلب نہ تو صرف حفظ قرآن ہے اور نہ محض کثرت جلاوت بلکہ اس سے مراد ہے حفظ قرآن کے ساتھ اس کا خاص علم اور اس کے ساتھ خاص شغف۔عبد نبوی صلی الله علیه وسلم میں جولوگ قاری کہلاتے تنے ان کا بی امتیاز تھا۔اس بناء برحدیث کا مطلب بہہوگا کہ تماز کی امامت کے کے زیادہ اہل اور موز وں وہ خص ہے جو کتاب اللہ کے علم اوراس کے ساتھ شغف وتعلق میں دوسروں پر فاکن ہواور طاہر ہے کہ عہد نبوی میں یمی سب ہے بڑا دیلی انتیاز اور فضیلت کا معیار تھا اور جس كااس سعادت ميس جس قدر زياده حصه تفاوه اس قدر رسول التصلى التدعليدوسلم كي خاص وراشت وامانت كاحامل اورامين تفا\_

اس کے بعدسنت وشریعت کاعلم فضیلت کادوسرامعیارتھا۔ (اور بیہ

دونوں علم یعن علم قرآن اور علم سنت جس کے پاس بھی تھے عمل

کے ساتھ ہتھے علم بلائمل کا وہاں وجود ہی نہیں تھا)

فضیلت کا تیسرامعیار عہد تبوت کاس خاص ماحول میں ابھرت میں سبقت تھی اس لئے اس حدیث میں تیسرے نمبر پر اس کا ذکر فر مایا گیا ہے۔ لیکن بعد میں میہ چیز باتی نہیں رہی اس کے فقہائے کرام نے اس کی جگہ صلاح و تفوی میں فضیلت وفو تیت کور جے کا تیسرامعیار قرار دیا ہے جو بالکل بجاہے۔

ترجیح کا چوتھامعیاراس مدیث میں عمر میں بزرگی کو قرار دیا عمیا ہے اور فر مایا عمیا ہے کہ اگر ند کورہ بالا تین معیاروں کے لحاظ سے کوئی فائق اور قابل ترجیج نہ ہوتو پھر جو کوئی عمر میں بڑا اور بزرگ ہووہ ایامت کرے۔

صدیث کے آخر میں دو ہدایتن اور بھی دن گئی ہیں ایک ہیکہ جب کوئی آ دمی کی دوسرے شخص کی امامت وسیادت کے حلقہ میں جب کوئی آ دمی کی دوسرے شخص کی امامت وسیادت کے حلقہ میں جائے تو وہاں امامت نہ کرے بلکہ اس کے پیچھے مقتدی بن کرنماز پڑھے (ہاں اگر دو شخص خود بی اصرار کرے تو دوسری بات ہے) اور دوسری میہ کہ جب کوئی آ دمی کسی دوسرے کے گھر جائے تو اور دوسری میہ کہ جب کوئی آ دمی کسی دوسرے کے گھر جائے تو اسکی خاص جگہ پرنہ ہینے ہاں اگر دو خود بڑھائے تو کوئی مضا اُحقہ نہیں ہے۔ ان دونوں ہدا بینوں کی حکمت ومصلحت یا لکل طاہر ہے۔

**یا اللّٰد!** ہم سب کوحضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی تجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کوبھی آپ سلی اللّٰہ عدیہ وسلم کی محبت اور اس کے نقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مائے۔

با الله! ہم سب کوایئے عقا کد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علاء حق کی تغلیمات کے مطابق درست کرنے کی محرفصیب فرمایئے۔

یا اللد! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کوسیح انداز میں محبت وحکمت ہے دوسروں تک ادرخاص طور پراپئے گھروں میں پہنچانے کی تونیق عطافر مائے۔ آبین

بينمالين الهيواله

امام كيلئة بدايات

عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم اِجْعَلُوا اَيْمَتَكُمُ خِيَارَكُمُ فَإِنَّهُمْ وَفَدَّكُمْ فِيْمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ.

تَرْجَيْجَ ﴾ : حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایاتم بیں جواج تھے اور بہتر ہوں ان کواپناا مام بناؤ' کیونکہ تمہمارے رب اور مالک کے حضور میں وہ تمہارے نمائندے ہوتے ہیں۔ ( دارتطنی بیمق)

عظیم منصب کے لئے زیادہ اہل اور موزوں ہو۔جس کی ترتیب گذشتہ سبق میں گزر پکی ہے۔

#### مقتد بول کی رعایت

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ وکی لوگوں کا امام اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبتم میں سے کوئی لوگوں کا امام بن کرنماز پڑھائے (بینی زیادہ لبی نہ ہو کے جی کہ وہ کی نہا دیڑھا اور کمزور بھی اور نہ ہوتے جیں اور کمزور بھی اور بوڑھی ور جھی اور بوڑھی (جن کے لئے طویل نماز ہاعث تکلیف ہوسکتی ہے) اور جب تم میں ہے کی کوبس اپنی نماز اسکیلے پڑھنی ہوتو جنتی وار جب تم میں ہے کی کوبس اپنی نماز اسکیلے پڑھنی ہوتو جنتی وار جب تم میں ہوتو جنتی

تشری سیده است معابرا می جوای قبیله یا محله کی معجدول میں نماز پڑھاتے ہے اپ عبادتی ذوق وشوق میں بہت لبی نماز پڑھے تھے جس کی وجہ ہے بعض بھاریا کمزور یا بوڑھ یا محکے ہارے مقد یوں کو بھی بھی بڑی تکلیف پہنچ جاتی تھی اس مخطے ہارے مقد یوں کو بھی بھی بڑی تکلیف پہنچ جاتی تھی اس غلطی کی اصلاح کے لئے رسول الدصلی الدعلیہ وسلم نے مخلف موقعوں پراس طرح کی ہوایت فر مائی۔ آپ کا خشا واس سے یہ تھا کہ امام کو چا ہے کہ دو اس بات کا لحاظ رکھے کہ مقد یوں میں کھی کوئی بھاریا کمزور یا بوڑھا بھی ہوتا ہے۔ اس سے نماز زیادہ کھویل نہ پڑھا ہے کہ دو اس بات کا لحاظ رکھے کہ مقد یوں میں کے کہ عبد اور ہروقت کی نماز مائی کہ جمیشہ اور ہروقت کی نماز نیادہ طویل نہ پڑھا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ جمیشہ اور ہروقت کی نماز

تشری .... یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ امام اللہ تعالیٰ کے حضور میں پوری جماعت کی نمائندگی کرتا ہے اس لئے خود جماعت کا فرض ہے کہ وہ اس اہم اور مقدس مقصد کے لئے اس یہ میں ہے کہ وہ اس اہم اور مقدس مقصد کے لئے اس میں میں ہے کہ وہ اس اہم اور مقدس مقصد کے لئے اس میں ہم تربین آ دمی کونتی کرے۔

رسول الله ملی الله علیہ وسلم جب تک اس دنیا ہیں رونق افروز رہے خودا مامت فرماتے رہے اور مرض وفات میں جب معندور ہو گئے تو علم وعمل کے لحاظ ہے امت کے افضل ترین فرد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوا مامت کے لئے نامز داور مامور فرمایا۔

پیچھلے سبق میں حضرت ابرمسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی مندرجہ بالا حدیث میں حضرت امامت کی جوتفصیل تر تیب بیان فرمائی گئی ہے اس کا منشا و بھی دراصل یہی ہے کہ جماعت میں جو مخص سب سے بہتر اورافضل ہواس کوامام بنایا جائے۔

دین کے تمام اعمال میں سب سے اہم اور مقدم تماز ہے اور دین کے نظام میں اس کا درجہ اور مقام کو یا وہی ہے جوجم انسانی میں دل کا ہے اس کے اس کی امامت بہت بڑا دیلی منصب اور بڑی بھاری ذمہ داری اور رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم منصب اور بڑی بھاری ذمہ داری اور رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح کی نیابت ہے۔ اس واسطے ضروری ہے کہ امام کی ایک طرح کی نیابت ہے۔ اس واسطے ضروری ہے کہ امام ایسے مختص کو بنایا جائے جوموجودہ نمازیوں میں کی بہ نبست اس

میں بس چھوٹی سے چھوٹی سور تیں ہی پڑھی جا ئیں اور رکوع سجدہ میں تین دفعہ سے زیادہ تنہ جھی نہ پڑھی جائے۔خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی معتدل نماز پڑھاتے ہے وہی امت کے لئے اس بارے میں اصل معیاراور ممونہ ہے اورای کی روشنی میں ان ہدایا ہے کا مطلب سجھتا جا ہے۔

قیس بن ابی حازم سے روایت ہے کہ مجھ سے ابومسعود
انصاری رضی الندعنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے رسول الند ابخدا میں فلال
الندعدیہ وسم کی خدمت میں عرض کیا کہ یارسول اللہ ابخدا میں فلال
شخص کی وجہ ہے صبح کی نماز میں شریک نہیں ہوتا (مجوراً اپنی نماز
الگ پڑھتا ہوں) کیونکہ وہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں (جو
میر بے بس کی نہیں) حدیث کے راوی ابومسعود انصاری رضی اللہ
عنہ بیان کرتے ہیں کہ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھراس
عنہ بیان کرتے ہیں کہ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بارے میں خطبہ دیا) اور میں نے بھی آپ کو وعظ اور خطبہ کی حالت
بارے میں خطبہ دیا) اور میں نے بھی آپ کو وعظ اور خطبہ کی حالت
میں اس دن سے زیادہ غضبنا کے نہیں دیکھا۔ پھر اس خطبہ میں
میں اس دن سے زیادہ غضبنا کے نہیں وہ لوگ ہیں جو اپنے غلط
طرزمل سے اللہ کے بندوں کو دور بھگانے والے ہیں جو کوئی تم
طرزمل سے اللہ کے بندوں کو دور بھگانے والے ہیں جو کوئی تم

لازم ہے کمختصر نماز پڑھائے کیونکہ ان میں ضعیف بھی ہوتے ہیں اور بوڑھے بھی اور جاجت والے بھی۔ (سمج بناری سمج مسلم)

تشریح .... بیسی ای بین کی طویل نماز پڑھانے کا واقد اس
حدیث میں ندکورہوئی ہے حضرت الجابی کعب دضی اللہ عنہ ہیں۔
اس قسم کا ایک دوسرا واقعہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا بھی مروی ہے جس کا فلاصہ بیہ ہے کہ وہ عام طور سے نماز عشاء دیر کر
کے پڑھتے تھا یک دن حسب معمول نماز دیر سے شروع کی اور
اس میں سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی۔ مقتد بول میں سے ایک
صاحب نے (جو پیچارے دن مجرکے تھے ہارے تھے ) نیت
و ڈ کے اپنی الگ نماز پڑھی اور چلے گئے۔ آخر معاملہ حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کی پہنچا۔ آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو
ڈ انٹا اور فر مایا (اے معاذ اکمیاتم لوگوں کے لئے باعث فتنہ بنتا
عیل ہے کہ آپ فتنہ میں جتال کرتا چاہئے ہو) آ گے ای حدیث
عیل ہے کہ آ یہ نے ان سے فر مایا کہ:۔

والشمس وضحها اور والليل اذا يغشى اور والليل اذا يغشى اور والضحى والليل اذا سجى اور سبح اسم ربك الاعلى يرسورتين يرها كرور (بخارى وسلم)

پاالند! ہم سب کوحضور صلی القد علیہ وسلم کی تجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی القد علیہ وسلم
کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مائے۔ یا اللہ! ہم سب کو اپنے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علاء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکر نصیب فرمائے۔ یا اللہ! ہم نے معاشرت اور اخلاق میں علاء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکر نصیب فرمائے۔ یا اللہ! ہم نے آج احادیث مبارکہ سے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو سیح انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور براپنے گھروں میں پہنچانے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

الله المالية

صَلاةً نَكُونُ لَكَ رِضًا وَلِعَقِهِ آدَاءً

### مقتذ بول كومدايت

عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُبَادِرُوا اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُبَادِرُوا اللهَ الطَّآلِيْنَ فَقُولُوا المِين وَإِذَا رَكَعَ لَا تُبَادِرُوا اللهَ الْمَامَ إِذَا كَبُرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ وَلَا الطَّآلِيْنَ فَقُولُوا المِين وَإِذَا رَكَعَ فَارُ كَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَه فَقُولُوا اللّهُ مُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ

> تشریح .....مطلب بیہ کے قماز کے تمام ارکان اور اجزاء میں مقتدیوں کوامام کے چیچے رہنا چاہئے کی چیز میں بھی اس پر سبقت نہیں کرنی چاہئے۔

> حضرت ابوہری ہے آیک حدیث مردی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ جو محف امام ہے پہلے رکوع یا بحدے ہے سراتھا تا ہے اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس سے ایسا کراتا ہے۔ (مند برار) حضرت ابو ہری ہی کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیارشاد بھی مروی ہے کہ آ ب نے فرمایا کہ جو محف امام سے پہلے رکوع یا سجدے سراٹھا تا ہے فرمایا کہ جو محف امام سے پہلے رکوع یا سجدے سے سراٹھا تا ہے اس کو ڈرٹا چا ہے کہ کہیں اس کا سرگدھے کی طرح نہ کر ویا جائے۔ آغاذ آناللّٰه عِنْ ذالِک (بخاری وسلم)

حضرت علی اور حضرت معاذین جبل رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم نے فرمایا:۔ جب تم میں سے کوئی نماز کے لئے آئے اور امام کسی حال میں ہو (یعنی قیام یارکوع یا سجدہ وغیرہ میں ہو) تو آئے والے کوچا ہے کہ جو امام کرر ہا ہووہ ی کر ۔۔

امام کرر ہا ہووہ ی کر ۔۔

حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول

الندسى الله عليه وسلم في فرمايا: جب تم نماز كوآ و اور جم سجد ب من بول تو تم سجد بي من جول تو تم سجد بي من جول تو اوراس كو پجوشار ندكر و اورجس في امام كے ساتھ ركوع پالياس في نماز (يعني نماز كى وه ركعت) پالى داؤد)

تشری ... مطلب بیہ ہے کہ مقتدی اگر امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہوج ئے تو رکعت کی شرکت کے قائم مقام ہے اور اگر صرف سجدے میں شرکت ہو سکے تو اگر چہ اللہ تعالیٰ اس سجدے کا بھی بورا تو اب مقینا عطا فرما کیں کے لیکن بیہ مجدہ رکعت کے قائم مقام نہ ہوگا۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى كيفييت ثما ز

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجمیر تحریر ہے۔ تمازشروع فرماتے تنے اور قر اُت کا آغاز الحصد لله وب العالمین ہے کرتے تنے اور جب آپ رکوع میں جاتے تو سرمبارک کونہ تو او پر کی جانب المال تے اور نہ ینچے کی جانب جھکاتے کیا کہ درمیانی حالت میں رکھتے تنے۔ (لیمنی بالکل کمر کے متوازی) اور جب رکوع ہے سر مبارک اٹھاتے تو سجدہ میں اس وقت تک نہ جاتے جب تک کہ مبارک اٹھاتے تو سجدہ میں اس وقت تک نہ جاتے جب تک کہ

سيد هے کوڑے نہ وجائے اور جب بجدے سے مرمبارک اٹھاتے اور ہر اور جدہ بیٹ میں باکل سيد هے نہ بيٹ جائے دومرا بجدہ بیل فرماتے اور ہر دور کعت پرالتحیات پڑھے تھے اور اس وقت اپنے با کيس پاؤل کو نے بچھاليے اور دا ہے باول کو کھڑا کر ليے تھے اور "عقبة الشيطان" ريحنی شيطان کی طرح) بیٹھنے سے منع فرماتے تھے اور اس بات ہے بھی منع فرماتے تھے اور اس بات ہے بھی منع فرماتے تھے کہ آ دمی (سجدہ میں) اپنی باز و (لیمنی کا کیال کہدے کہ آ دمی (سجدہ میں) اپنی باز و (لیمنی کا کیال کہدے کہ آ دمی فرماتے تھے۔ کہ اسکدہ کا کیال زمین پر بجھا کر ہیٹھتے ہیں اور آپ السلام علیہ کے مور حصة الله کہدے تمازختم فرماتے تھے۔ (سیم سلم)

انشیطان" اورایک دوسری حدیث میں "افعاء الکلب" فرمایا انشیطان" اورایک دوسری حدیث میں شرمایا ہے کہاں ہے مراد دونوں پاؤں پنجوں کے بل کھڑے کر کے ان کی ایر بوں پر بیشنا ہے۔ اور چونکہ اس طریقے میں پچھ تکبراورجلد بازی کی شان ہے اور اس شکل میں صرف تھنے اور پنج بی زمین سے لکتے ہیں نیز اور اس شکل میں صرف تھنے اور پنج بی زمین سے لکتے ہیں نیز کئے میں اس طرح ایر بول پر بیٹھتے ہیں اس کے نماز میں اس طرح بیٹھنے ہیں اس طرح ایر بول الترصلی التدعلیہ وسم کے خصوصیت کے ساتھ منع فرمایا ہے۔

واضح رہے کہ بیممانعت صرف اس صورت میں ہے جبکہ بغیر کسی مجبوری کے آ دمی ایسا کرے۔ اگر بالفرض کسی کو کوئی خاص مجبوری ہوتو وہ معذور ہے اور اس طرح بیٹھنا اس کے ت میں بلا کرا ہت جائز ہے۔

چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ ان کے پاؤں میں کچھ تکلیف رہتی تھی جس کی وجہ ہے وہ بطریق مسنون نہیں بیٹھ سکتے تھے اس لئے بھی بھی اس طرح بھی بیٹھ جاتے تھے۔

بہرحال اگر کوئی معذور ہوتو وہ اس طرح بھی بیٹھ سکتا ہے ورنہ عام حالات میں اور بلا عذر نماز میں اس طرح بیٹھنے کی ممانعت ہے۔

> یا الله! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مائے۔

> یا الله! ہم سب کواپے عقا کد عبادات معاطات معاشرت اور اخلاق میں علاء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمایئے۔

> ما الله! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو بیجے انداز میں محبت و حکمت ہے دوسروں تک اور خاص طور پرایئے گھروں میں پہنچانے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

#### فِجْرِ اور عَصرِ كَ اجْمَام كَلَّرْغَيبِ عَنُ آبِي مُوسِني رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى الْبَرِّ دَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

سَنَجِي مَنَ الله عليه وَسَلَ الله عنه عنه عنه وايت بَهِ كه نبي كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا جس في وخضت مين (سمويا) داخل موكيا (بناري دسلم)

حضرت الوز ہیرۃ عمارہ بن رویبہرضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بیل نے رسول کر پیمسلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا کہ وہ فخص ہر گرجہنم بیل داخل نہ ہوگا جو سورج نظنے سے پہلے اور سورج غروب ہوئے ہے ہیں جا اور سورج غروب ہوئے ہے ہیں جا گرا درعصر (مسلم) ہوئے سے پہلے نماز پڑھتا ہو۔ لیعنی فجر اورعصر (مسلم) تشریح: احادیث بیس تاکید تو پانچوں نماز وں کے اہتمام کی آئی ہے لیکن فجر اورعصر کے خاص طور پر اہتمام کی ترغیب آئی ہے اس لئے کہ عام طور پر فجر کی نماز میں نیند کے نعبہ کی وجہ آئی ہے اس لئے کہ عام طور پر فجر کی نماز میں نیند کے نعبہ کی وجہ کا موں کی مشخولیت کا وقت ہوتا ہے اس لئے جماعت کی نماز میں خاروں کی مشخولیت کا وقت ہوتا ہے اس لئے جماعت کی نماز میں خاروں کی امہم کی ترغیب نماز وں کا اجتمام کرتا ہوگا یقیناً بقیہ تین نماز وں کا اوا کرنا اس کے ناموں کی مشخولیت کا وقت ہوتا ہے اس لئے جماعت کی نماز وں کا اجتمام کرتا ہوگا یقیناً بقیہ تین نماز وں کا اوا کرنا اس کے ناموں کی آسان ہوسکتا ہے۔

حضرت الوبھر وغفاری رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی

کر بی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیں تخمص (ایک راستہ کا نام ہے) ہیں
عصر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد ارشاد فر مایا یہ نماز تم ہے جہاں
امت کو بھی دی گئی تھی (لیکن) انہوں نے اس کو ضائع کر دیا اور جو
شخص اس کی بابتہ کی کرے گا ہے دو ہراا جر ملے گا۔ (مسلم دنسائی)
شخص اس کی بابتہ کی کرے علاوہ بھی بہت می احادیث ہیں جن
شریخ:۔ اس کے علاوہ بھی بہت می احادیث ہیں جن
ہیں جمر اور عصر کی نماز کے خصوصی اجتمام کی ترغیب ہے ایک

حضرت الس رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ نبی کر ہم صلى الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جمر کی عماز جماعت کے ساتھ بڑھی پھر جیشا الله کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا پھر دور کعت نماز پڑھی تو اس کا تو اب ایک جج اور ایک عند فرمات الس رضی الله تعالی عند فرمات ایس کہ نبی کر بیم صلی انتدعلیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ پورا پورا (یعن

كامل ايك جج اورايك عمره كاثواب ملے گا۔) (زندی)

الشدعليدوسلم نے ارشاد فرمايا ميں فجر کی نماز سے سورج نظنے تک الشدعليدوسلم نے ارشاد فرمايا ميں فجر کی نماز سے سورج نظنے تک الشدعليدوسلم نے ارشاد فرمايا ميں فجر کی نماز سے سورج نظنے تک السے لوگوں کے ساتھ بيٹھوں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر ميں گے ہوں يہ مجھے اس سے زيادہ پسند ہے کہ ميں حضرت اساعيل عليہ السلام کی اولاد ميں سے چار غلام آ زاد کروں اور (اسی طرح) عصر سے لے کرسورج ڈو و بنے تک ميں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرئے والوں کے ساتھ بيٹھوں يہ مجھے اس سے زيادہ پسند ہے کہ ميں حضرت اساعيل عليہ السلام کی اولاد ميں سے چارغلام آ زاد کروں۔ اور اساعيل عليہ السلام کی اولاد ميں سے چارغلام آ زاد کروں۔ اور ایک روایت ميں اس کے ساتھ بيٹھی ہے کہ ان غلاموں ميں ایک دوایت ميں بيٹھی ہے کہ ان غلاموں ميں ایک دوایت ميں بيٹھی ہے کہ ميں ایک کے حضور اقدس صلی اللہ عدیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ميں ایک

جماعت کے ساتھ صبح کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک ذکر میں مشغول رہوں یہ مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے اس طرح عصر کی ٹماز کے بعد سے غروب تک الی جماعت کے ساتھ ذکر میں مشغول رہوں یہ مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔

تشریخ:۔احادیث مبارکہ میں کثرت ہے عصر اور فجر کے بعد اللہ کے مشائخ وعلماء کا اللہ کے دکر کے فضائل وارد ہوئے ہیں اس لئے مشائخ وعلماء کا ان دو وقتوں میں خصوصیت ہے اللہ کا ذکر کرنے کا معمول رہا ہے بالحضوص فجر کے بعد فقہاء بھی اہتمام فر ماتے ہیں مدونہ کماب میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا گیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آ فما ہے تک باتیں کرنا کر دہ ہے اور حنفیہ میں سے صاحب طلوع آ فما ہے تک باتیں کرنا کر دہ ہے اور حنفیہ میں سے صاحب در مختار رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس وقت باتیں کرنا کر وہ کھا ہے۔

**یا اللّٰد!** ہم سب کوحضورصلی امتدعلیہ وسلم کی تجی محبت عطافر مایئے اور ہمیں اپنے بچوں کوبھی آپ صلی امتدعلیہ وسلم کی محبت اوراس کے نقاضے سکھانے کی تو نیق عطافر مایئے۔

یا الله! ہم سب کواپنے عقا کد عبادات معامل ت معاشرت اور اخلاق میں عماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکر نصیب قرمائے۔

ی<mark>ا الله! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوعم حاصل کیا ہے اُس کوسیحے انداز میں محبت وحکمت سے</mark> دوسروں تک اورخاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطافر مایئے۔آمین

الله بي المالية

كَمَا آمَرُ تَنَا اَنْ نُصَيِيَ عَلِيُهِ وَصَلِ عَلِيهِ كَمَا يَنْبَغِي انْ يُصَلَّى عَلَيْهُ

# ایک کے بعد دوسری نماز کے انتظار کی ترغیب

عَنْ أَبِى هُو يُورَةَ وَضِى اللّهُ عَنْهُ أَنَّ وسُولَ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ الصَّلاةُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى صَلاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاةُ تَحْبِسُهُ لَا يَمُنعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إلى اَهْلِهِ إلَّا الصَّلاةُ تَحْبِسُهُ لَا يَمُنعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إلى اَهْلِهِ إلَّا الصَّلاةُ تَحْبِسُهُ لَا يَمُنعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إلى اَهْلِهِ إلَّا الصَّلاةُ وَتَحْبِسُهُ لَا يَمُنعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إلى اَهْلِهِ إلَّا الصَّلاةُ وَتَحْبِسُهُ لَا يَمُنعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إلى اَهْلِهِ اللّهُ الصَّلاةُ وَتَحْبِسُهُ لَا يَعْمَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ

بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے تم میں سے جو کوئی مازی وجہ بی ہے رکا ہوا ہے تو وہ نمازی میں ہے اور فرشتے اس کے لئے دعاء کرتے رہتے ہیں اے اللہ اس کی مغفرت فرمائی اے اللہ اس کی مغفرت فرمائی اے اللہ اس پر رحم فرما جب تک وہ نماز کی جگہ سے ندا تھ جائے یا اس کا وضونہ ٹوٹ جائے۔

تشریج:۔ایک شخص تماز کے لئے معجد میں آیا اور تماز میں ابھی دریہ ہے اور بیان تظار میں بیٹھ گیا تو چونکداس کے یہاں کھرے دینے کی وجہ صرف تماز ہے اس لئے اس کے انتظار کا اجربھی وہی ہے جونماز پڑھنے کا ہے۔

ای طرح ایک شخص تماز پڑھ چکا اور دوسری تماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے تو ان دو تمازوں کا پورا و تفداجر و تو اب میں میں نماز ہی کے بعدا ہے کام میں میں تماز ہی کے بعدا ہے کام میں بھی مشغول ہو گیا اور دل میں نماز کا خیال لگارہا تب بھی بینماز کے انتظار ہی میں شار ہوگا۔

حضرت الس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز رات کے ایک حصہ تک موفر فرمائی پھر نماز کے بعد نماز ہوں کی طرف چبرہ مبارک کر کے ارشاد فرمانی کورنماز کے نماز پڑھی اور سوگئے اور تم جب تک نماز کا انتظار

کرتے رہے نماز میں رہے۔ (بینی نماز کا تواب ملتارہا) (بخاری)
حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بیا ہیت۔ تنجافی
جسو بھیم عن المصاجع (جس کا ترجمہ بیہ کہ کان کے پہلو
خواب گاہوں ہے علیحدہ ہوتے ہیں) اس نماز کے انظار کے
بارے میں اتری جس کوعتمہ بینی عشاء کی نماز کہا جاتا ہے۔ (تندی)
تشریخ:۔ مطلب بیہ ہے کہ بیا آیت ان ہی لوگوں کے
بارے میں اتری جوعشاء کی نماز کا انظار باوجود نیند کے غلبہ کے
بارے میں اتری جوعشاء کی نماز کا انظار باوجود نیند کے غلبہ کے
کرتے رہتے ہیں اور سوئے کے لئے اپنے بستر پراس وقت
تک نہیں جاتے جب تک کہ عشاء کی نماز نہ پڑھ لیس۔

حفرت عبداللہ بن مرضی اللہ عنہ اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مغرب کی نماز اداکی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مغرب کی نماز اداکی (نماز کے بعد) کی لوگ تو چلے گئے اور کچھلوگ (مسجد بی میں) بیٹھے رہ گئے۔ استے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بردی تیزی سے تشریف لائے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا سائس پھولا ہوا تھا اور (تہبید) گھٹوں سے ہٹ رہا تھا (جس کوسمیٹ کرآپ نے پکڑ رکھا تھا) آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوش ہو جاوئ تنہارے رب نے ابھی ابھی آسانوں کے درواز دول میں سے تنہارے رب نے ابھی ابھی آسانوں کے درواز دول میں سے ایک درواز ہوگھولا ہوا ہوا ہوا کے ساتھ تنہارا

تذکرہ کررہائے کہ میرے بندوں کو دیکھو! ایک فریضہ اداکر کے دوسرے کا تظاریس ہیں۔(ابن اجر)

حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا اس شہسوار کی طرح ہے جس کا گھوڑ اللہ کی راہ میں انتہائی و بلا ہو چکا ہوا وروہ ہڑے جہاد میں ہو۔ (احمہ طبرانی) وادُد بن صالح کہتے ہیں کہ مجھ سے ابوسلمہ نے قر مایا اے

سینے جائے ہوکہ بیت اصب واو صاب واو دابطوا (جس) کر جہ دیہ ہے خود مبر کر واور مقابلہ میں مضبوط رہواور سکے رہو) کس بارے میں انزی؟ میں نے عرض کیا میں نہیں جانا! تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابو ہر میہ وضی اللہ عنہ کو ارشاد فرماتے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کوئی غزوہ ایسانہیں ہوا جس میں رباط (بعنی سرحد کی حفاظت ہوئی ہو) لیکن (اس سے مراد) ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے۔ (ماکم)

یا الله! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت عطافر مایئے اور ہمیں اپنے بچوں کوبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے نقاضے سکھانے کی تو نق عطافر مائے۔

ما الله! ہم سب کواپنے عقا کد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمائے۔

یا الله! ہم نے آج احادیث مبارکہ سے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کوسیح انداز میں محبت وحکمت سے دوسرول تک اورخاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی تونیق عطافر مائے۔ آمین

الله الله المنعد النقد آب عندك يوم القي المنه المقيدة

الله تَصَلِّ عَلَى مَعْ مَعَدِ فِي الْمُحْدِي الْمُحْدِي الْمُحَدِّي الْمُحْدِي الْمُحْدَدُ وَ فِي الْمُحْدَدُ وَ فِي الْمُحْدَدُ وَ فَي الْمُحْدَدُ وَ الْمُحْدُدُ وَ الْمُحْدَدُ وَ الْمُحْدُدُ وَ الْمُحْدَدُ وَ اللّهُ وَالْمُحْدَدُ وَ اللّهُ وَالْمُحْدُدُ وَ الْمُحْدَدُ وَ اللّهُ وَالْمُحْدُدُ وَ اللّهُ وَالْمُحْدُدُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعُمُ وَاللّهُ وَالْمُوالِقُوالْمُوالِقُوالْمُوالْمُ وَاللّهُ وَالْمُوالِقُولُ وَاللّهُ وَالْمُوالْمُوالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُولُولُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

## فجرعصراورمغرب کے بعد مختلف اذ کار کی ترغیب

عَنُ أَبِي ذَرِّ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ قَالَ فِي دُبُو صَلَاةً الْفَخْرِ وَهُو ثَانٍ رِجُلَيْهِ قَبْلَ اَنْ يَتَكَلَّمَ: لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمُلُ اللَّهُ وَحُلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُلُ اللَّهُ وَحُلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمُلُ اللَّهُ وَحُلَهُ وَكُمْ يَسُعُ لِلَّهُ مَنُ عَشُو مَوَّاتٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشُر حَسَنَاتٍ وَمَحَاعَنُهُ عَشُر مَيْتِ مَن اللَّهُ يَعُلُو مِن اللَّهُ يَعُلُو مَعَلَى عَمُولُوهِ وَ عَلَى مَكُولُهِ وَ حَرِسَ مِنَ الشَّيْطُانِ وَلَمْ يَنبَعْ لِلْفَيْ الْنُ يُدُوكِكُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَّاللَشِورُكَ بِاللَّهِ تَعَالَى حُرِسَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَلَمْ يَنبَعْ لِلْفَيْ الْنُ يُدُوكِكُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَّاللَّشِورُكَ بِاللَّهِ تَعَالَى حُرْسَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَلَمْ يَنبَعْ لِلْفَيْ إِلَى يُعْرَى كُمُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَّاللَّشِورُكَ بِاللَّهِ تَعَالَى حُرسَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَلَمْ يَنبَعْ لِلْفَيْدِ الْهُ يَعْمَى السَّعَلِيدِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكُولُ اللَّهُ وَكُولُ اللَّهُ وَحُدُهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُلَى وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ ولَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُلِكُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُلَالُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُلْكُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّ

تشری : نسائی کی دوایت میں بے حیسی و یمیت کے بعد بیدہ المخیر کا بھی اضافہ ہے اوراس میں اس کی ایک اور فضی لید بیدہ المخیر کا بھی اضافہ ہے اوراس میں اس کی ایک اور فضی نظیم آزاد کرنے کا فضیلت بھی ہے کہ ہر بار پڑھنے پرایک مومن غلام آزاد کرنے کا تواب ہے۔ اور نسائی میں حضرت معاذرشی اللہ تعالی عنہ کی دوای حضرت معاذرشی اللہ تعالی عنہ کی دوای حضرت معاذرشی اللہ تعالی عنہ کی دوای حضرت معادری بعد پڑھے تواس کی دوایت میں ماتا ہے۔

حفرت حارث بن مسلم تمیمی رضی الله عند کہتے ہیں کہ بی کریم صلی الله علیہ وسلم نے جھے ہے ارشادفر مایا جب صبح کی نماز پڑھ چکوتو بات کرنے ہے ارشادفر مایا جب صبح کی نماز پڑھ چکوتو بات کرنے سے پہلے سات بارید دعا پڑھو۔ السلھ میں الناد (ایا انتقال ہوگیا تو الله تعالیٰ تمہارے لئے جہنم سے بناہ ای دن تمہاراا نقال ہوگیا تو الله تعالیٰ تمہارے لئے جہنم سے بناہ لکھ دے گا۔ اور (ای طرح) مغرب کے بعد کسی سے بناہ کرنے سے بہلے سات بارید دعا پڑھ اوا گراس رات موت آگئی

تواللہ تعالیٰتم کوجہنم ہے یناہ دے دےگا۔ (نسائی ابوداؤ د)

حفرت ابواہامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ٹبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو محض فجر کی نماز کے بعد سو مرتبہ پی اس بیت پر بیٹھے بیٹھے بیکھات پڑھے آلا اللّٰه وَحُدَهُ لَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمُدُ يُحَبِی وَ وَحُدَهُ لَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلِلللّٰهُ اللّٰلِلْمُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰلِمُ الللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِمُ اللللللّٰ الللللّٰ

## نماز میں قرائت قران

عَنُ أَبِى هُويَهُ وَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلُوهَ إِلَّا بِقَراءَةِ قَالَ اَبُو هُويَرَةَ فَمَا اَعُلَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُلَنَاهُ وَمَا اَخُفَاهُ اَخُفَيْنَاهُ لَكُمُ هُويَرَةً فَمَا اَعُلَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْلَنَاهُ وَمَا اَخُفَاهُ اَخُفَيْنَاهُ لَكُمُ لَا يَعْرَفُونَ الدِهِ مِرِيهُ وَسَلَّمَ اعْلَنَاهُ وَمَا اَخُفَاهُ اَخُفَيْنَاهُ لَكُمُ لَا يَعْرَفُونَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا عَنَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَنَا اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَاهُ وَمَا عَلَاهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّه

تشری ۱۰۰۰ سا حدیث میں نماز کے لئے قرآن کا کسی فاص سورہ کانہیں بلکہ عام قرات قرآن کارکن ہوتا بیان فرمایا گیاہے۔آ کے حدیث کے داوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا سیان ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن نماز ول اور جن رکعتوں میں او نجی قرات فرماتے متھان ہی میں ہم بھی اور جہاں آپ فاموشی سے پڑھے وہاں میں ہم بھی فاموشی سے پڑھے میں اور جہاں آپ فاموشی سے پڑھے وہاں ہم بھی فاموشی سے پڑھے وہاں ہی میں ہم بھی فاموشی سے پڑھے وہاں ہیں ہم بھی فاموشی سے پڑھے ہیں۔

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا جس نے نماز میں سورہ فاتحہ خبیں پڑھی اس کی نماز بی نہیں ہو گی۔ (صحیح بفاری دی محیم سلم کی ایک روایت میں اس طرح اور اس حدیث کی صحیح مسلم کی ایک روایت میں اس طرح سے کہ:۔ جس نے سورہ فاتحہ اور اس کے آگے ہے تھا ور نہیں پڑھا تو اس کی نماز بی نہیں۔

تشری کے ۔۔۔۔۔اس حدیث سے بیفصیل معلوم ہوئی کہ ورہ کا انتخابی متعلوم ہوئی کہ ورہ کا فاتح ہو متعلین طور سے نماز کالازمی جزو ہے اور اس کے بعد قرآن میں مجید ہی میں سے پچھاور بھی پڑھنا ضروری ہے۔لیکن اس میں پوری وسعت ہے اورا جازت ہے کہ جہاں سے چاہے پڑھے۔

مسئلة قرأت فاتحدمين ائمه مجتهدين كے مداہب

ائمہ جبہدین میں سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسر ہے حضرات نے اس حدیث سے اورای طرح کی بعض اورا حام ہے کہ نمازی خواہ اسلین نماز پڑھ رہا ہوخواہ اسلین نماز پڑھ رہا ہوخواہ امامت کررہا ہوخواہ مفتدی ہواور نمازخواہ جبری (جن میں امام اونچی قرات کرتا ہے) ہویا سری (جن میں امام آ ہستہ قراء ت کرتا ہو) ہر حال میں اس کے لئے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔

اور حضرت امام ما لک حضرت امام احمد بن صنبان اور ان کے علاوہ دوسرے بھی بہت ہے ائمہ نے اس حدیث کے ساتھ اس مسئلہ ہے متعلق دوسری بعض حدیثوں کو بھی سامنے رکھ کریہ رائ قائم فرمائی ہے کہ اگر تمازی متفتدی ہواور نماز جہری (جن میں او نجی آ واز ہے قراءت ہو) ہوتو امام کی قرات متفتدیوں کی طرف ہے بھی کافی ہے لاہذا اس صورت میں متفتدی کوخود قرات نہیں کرنی جا ہندا اس صورت میں متفتدی کوخود قرات نہیں کرنی جا ہندا اس کے علاوہ باتی تمام صورتوں میں نمازی کو صورة فاتحدلاز مایز ھنا جا ہے۔

ا مام اعظم حضرت ا مام ابوحنیفہ جھی اس کے قائل ہیں بلکہ وہ سری نماز وں میں بھی ا مام کی قرائت کومقندی کی طرف سے کا فی

سیمجھتے ہیں۔ان حفرات کےاس نقطہ نظر کی بنیاد جن حدیثوں پر ہےان میں ہے ایک میر بھی ہے۔

حضرت ابو ہرہ رضی اللہ عند نے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس لئے بنایا گیا ہے کہ مقندی لوگ اس کی اقتداء اور انتباع کریں لہذا جب امام اللہ اکبر کہے تو تم مجھی اللہ اکبر کہواور جب وہ قر اُت کر ہے تو تم خاموشی سے کا ل لگا کرسنو۔ (سنن الی داؤ دُسنن اُسائی سنن ابن ماجہ)

تشریح سننے کی یہ ہواہت بالکل انہی الفاظ میں بعض اور صحابہ کرام نے بھی رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ عنہ سے روایت کی ہے چنانچہ وسلی میں حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث کے ضمن میں یہ ہوا بیت انہی الفاظ میں مروی ہے اور و ہیں ایک شاگر د کے سوال یہ جواب میں امام مسلم نے حضرت ابو ہرمی وائی اس حدیث کی بھی تھے جواب میں امام مسلم نے حضرت ابو ہرمی وائی اس حدیث کی بھی تھے جواب میں امام مسلم نے حضرت ابو ہرمی وائی اس حدیث کی بھی تھے جواب میں امام مسلم نے حضرت ابو ہرمی وائی اس حدیث کی ہمی تھے جواب میں امام مسلم نے حضرت ابو ہرمی وائی اس حدیث کی اس بھی تھے واور تو ثیت کی ہے اور بظا ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہما بیت کا ماخذ ومنشاء تر آن مجید کا بیدواضی فرمان ہے۔

"واذا قرء القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون" (الاغرافع)

(اور جب قرآن باک کی قرات ہوتو تم اس کومتوجہ ہوکرسنو اور خاموش رہوشا بدکداس کی وجہ ہے تم رحمت کے قابل ہوجاؤ) امام ابو حنیفہ جو سری نماز وں (جن میں آہتہ تلاوت کی جاتی ہے) میں بھی امام کی قراکت کومقتدی کے لئے کافی سمجھتے جیں ان کا خاص استدلال حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اس

حدیث ہے بھی ہے جس کوامام محمد اور امام طحاوی اور امام دار قطنی
وغیرہ نے خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سند ہے اپنی کتب میں
روایت کیا ہے ۔ موطاامام محمد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو محفق امام کے پیچھے
مماز پڑھے توامام کی قرات اس کی بھی قرات ہے۔
تخت ترکی ۔ مسکل کی امام کی جسی مقتدی کی مسرد کا فاتحہ

تشرح ..... بيمسئله كه امام ك بيحيه مقتدى كوسورة فاتحه يرهن جائے يانبيں؟ ان معركة الآراء اختلافي مسألل ميں سے ہے جن پر ہماری اس صدی میں بلامبالغة سيتنكر ول كتابيں دونوں طرف ہے لکھی گئی ہیں اور بلاشبدان میں بعض تو علم و تحقیق اور تكنة آفري كے لحاظ سے شاہكار ہیں۔ليكن اس فتم كے تمام اختلافی مسائل میں سیح راہ یہ ہے کہ تمام ائمہ سلف کے ساتھ نیک مگمان رکھا جائے ول ہےان کا احترام کیا جائے اور سمجھا جائے کہ ان میں سے ہرایک نے کتاب وسنت اور سحابہ کرام کے طرزعمل کا مطالعہ اور اس میں غور وفکر کے بعد جو پچھاہے نز دیک زیادہ لائق ترجی سمجھا ہے نیک نیتی ہے اس کوا ختیار کرلیا ہے ان میں ہے کوئی بھی باطل پرنہیں ہے۔ اور بیاس کے منافی نہیں ہے كدامت كي مصلحت عامه كي خاطرُ جهالت وتفسانيت اورفتنول کے اس دور میں جاروں اماموں امام اعظم ابوطنیقہ- امام مالک-امام شافعی اور امام احمد بن حتبل میں ہے کسی ایک کے ذہب سے اینے کو وابستہ رکھا جائے۔

> یا الله! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت عطافر ماہیے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے نقاضے سکھانے کی تو فیق عظافر مائے۔ یا اللہ! ہم سب کو اپنے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علاء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکر نصیب فرمائے۔ آمین

# مختلف نمازول ميس رسول الثد صلى الثدعليه وسلم كي قرأت

عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارِعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ آحَدِ آشُبَهَ صَلَوْةً برَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ فَكَانَ قَالَ سُلَيْمَانُ صَلَّيْتُ خَلْفَهُ فَكَانَ يُطِيُّلُ الرَّكَعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهُرِ وَ يُخَفِّفُ الْاُخُرَيَيُنِۗ وَيُخَفِّفُ الْعَصُرَ وَيَقُرَأَ فِي الْمَغُرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصِّلِ وَيَقُرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِوَسُطِ الْمُفَصِّلِ وَيَقُرَأُ فِي الصُّبُحِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلُ.

تَرْجَيِجَكُرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْدِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْدِ اللَّهُ عَنْدِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْدِ اللَّهُ عَنْدِ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَاللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ عَنْدُالِ اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَالِمُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلْمُ عَلْ ک طرف اشارہ کرتے ہوئے ) قرمایا کہ:۔ میں نے کسی مخص کے پیچھے ایسی نماز نہیں پڑھی جورسول اللہ صلی التدعلیہ وسلم نمازے زیادہ مشابہ وفلال امام کی بنبت '۔سلیمان بن بیار کہتے ہیں کہان صاحب کے پیچے میں نے بھی نماز پڑھی ہے ان کامعمول بیتھا کے ظہر کی پہلی دونوں رکعتیں لمبی پڑھتے تھے اور آخری دور کعتیں ملکی پڑھتے تھے اور عصر مبکی ہی پڑھتے تھے اور مغرب مين قصار مفصل اورعشاء مين اوساط مفصل يرصة تصاور فجرك نماز مين طوال مفصل يرهاكرت تصد (سنن ف)

> سورتوں کو کہا جاتا ہے بعنی سورۂ حجرات ہے آخر قر آن تک مجر اس كے بھى تين حصے كئے گئے ہيں۔ حجرات سے لے كرسورة بروج تک کی سورتوں کو 'طوال مفصل' کہا جا تا ہے اور بروج سے کے کرسورہ بینہ تک کی سورتوں کو''اوساط منصل''اورسورہ بینہ سے كرآ خرتك كي صورتون كو ' قصار مفصل ' كهاجا تاب-

اس مدیث میں ان صاحب کے نام کا ذکر نہیں کیا گیا ہے جن کے متعلق حضرت ابو ہر مریقہ کا مید بیان ہے کہ:۔

''ان کی تماز رسول اللّحسلی اللّه علیه وسلم کی تماز ہے بہت زیادہ مشابہ تھی اور کسی شخص کے پیچھے میں نے ایسی نماز نہیں پڑھی جوبہ نسبت ان کی نماز کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے بہت زياده مشابيهو"\_

بہرحال ان صاحب کا نام نہ تو حضرت ابو ہرمری ہے ذکر کیااورنہ سلیمان بن بیار تابعی نے محمل شارعین حدیث نے محض

تشریح.....ومفصل' قرآن مجید کی آخری منزل کی تیاس اورانداز و سے ان کومتعین کرنے کی کوشش کی ہے مگر کوئی ا بات بھی اس بارے میں قابل اطمینان نہیں ہے کیکن حدیث کا مضمون بالكل داضح ہے اور نام معلوم نہ ہونے سے اصل مقصد اورمسئله برکوئی اثر نہیں بڑتا۔

سلیمان بن بیارتابعی نے ان صاحب کی تماز کے بارے میں جو تفصیل بیان کی ہے حضرت اپو ہر برے ا کے بذکورہ بالا ارشاد ک روشنی میں اس سے بیمعلوم ہو جاتا ہے کہ مختلف او قات کی نماز کی قراکت کے بارے میں رسول انتدصلی اللہ علیہ دسلم کاعام معمول بھی وہی تھا جوان صاحب کامعمول سلیمان بن بیارنے بیان کیا ہے بعنی ظہر کی نماز میں تطویل ٔ عصر میں شخفیف مغرب بين قصار مفصل عشاء مين اوساط مفصل اور فجر مين طوال مفصل ـ حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ نے اس بارے میں حضرت ابو موی اشعری رضی الله عنه کو جو خط لکھا تھا اس میں بھی مختف اوقات کی نمازوں کی قرائت کے بارے میں مہی ہدایت کی گئی

ہے۔مصنف عبدالرزاق میں سند کے ساتھ حضرت عمر دضی اللہ عنہ نکے اس خط کا ذکران الفاظ میں کیا گیا ہے۔

حضرت عمر رضی الله عند نے ابوموی اشعری کولکھا تھا کہ مغرب کی تمازییں قصار مفصل عشاء میں اوساط مفصل اور فجر میں طوال مفصل پڑھا کرو(نصب الرابيه)

اورا مام ترخدی نے اس خط کا حوالہ دیتے ہوئے ظہر میں اوساط مفصل پڑھنے کی ہدایت کا بھی ذکر کیا ہے۔ (جامع تو مذی)

ظاہر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ہدایت تب بی فرمائی ہوگی جب کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی قولی اور عملی تعلیم سے انہوں نے ایسا بی سمجھا ہوگا۔ اس بناء پر اکثر اسمہ مجہدین نے عظف اوقات کی تمازوں میں قرائت کی مقدار کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس خط کو خاص رہنما مان کر اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس خط کو خاص رہنما مان کر اس کے مطابق عمل کو اور سیستمن قرار دیا ہے۔

وتزمين قرأت

عبدالعزیز بن جرت تابعی بیان کرتے جی کہم نے ام المونین حضرت عائشہ صبدیقدرضی اللہ عنہا ہے دریافت کیا کہ:
رسول الترصلی القدعلیہ ور میں کون کون کی سورتیں پڑھتے تھے؟
انہوں نے فر مایا کہ بہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں محلی اللہ علی "مسبح السم دیک الاعلی" پڑھتے تصاوردوسری میں قبل یا یہا السم دیک الاعلی" پڑھتے تصاوردوسری میں قبل یا یہا السم دیک الاعلی" پڑھتے تصاوردوسری میں قبل یا یہا السم المحلق اور قبل قبل ہو اللہ احد اور معوذ تین السم المحد اور معوذ تین قبل المحد اور معوذ تین قبل العالم المحد اور معوذ تین قبل الحد اور معوذ تین قبل المحد المحد

(جامع ترقدي استن الي داؤد)

تشری . وترکی پہلی رکعت میں سبع اسم ربک الاعلیٰ دوسری میں قبل باایهاالکفرون اور تیسری رکعت میں قبل باایهاالکفرون اور تیسری رکعت میں قبل هوالله احد پڑھنارسول الله علیه وسلم ے

حضرت افی بن کعب اور حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فی بحی روایت کیا ہے۔ لیکن ان دونوں حضرات نے تبسری رکعت میں 'معو و تبن' پڑھنے کا ذکر نہیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ سمجھی آ ہے سلی الله علیہ وسلم تبسری رکعت میں صرف سورہ اخلاص پڑھتے تضاور بھی اس کے ساتھ معو و تبن بھی۔ واللہ اعلم

جمعہ وعیدین کی نمازوں میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی قراکت

ر حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند کے بیتیج ) عبیدالله بن مسعود (تابعی) سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی بن مسعود (تابعی) سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند نے حضرت ابدواقد لیش سے پوچھا کہ ''عیدالاخی اور عیدالفطری نماز میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟''

انبول نے قرمایا کہ:"آپ سلی اللہ علیہ وسلم ان دوٹول میں "ق و المقوآن المجید" اور "اقتوبت الساعة" پڑھا کرتے تھے"۔ (میمسلم)

تشریح ....ان حدیثول سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کی دونول رکعتول میں علی الترتیب اکثر و بیشتر سورہ جمعہ اور سورہ منافقون یا سورہ اعلی وسورہ عاشیہ پڑھا کرتے ہے اور عبدین کی نماز میں بھی یا تو بہی دونول آخری سورتیں پڑھا کرتے ہے اور عبدین کی نماز میں بھی یا تو بہی دونول آخری سورتیں پڑھا کرتے ہے یا "ق والقران السمجید" اور ساقتوبت الساعة"

نماز پنجگانداور جمعہ وعیدین کی نمازوں میں قراکت سے متعلق اب تک جو حدیثیں درج کی گئی ہیں اور جو پکھان کی

تشری کے سلسلہ میں تکھا گیا ہے اس سے آپ نے بیدود ہا تیں ضرور مجھ لی ہوں گی۔

(۱) آپ کا اکثر معمول بیرتھا کہ فجر میں قراُت طویل فرماتے تھے۔اور زیادہ تر طوال مفصل پڑھتے تھے ظہر میں بھی کسی قدرطویل قراءت فرماتے تھے۔

عصر مختفر اور ہلکی پڑھتے تنے اوراس طرح مغرب بھی ا عشاء میں اوساط مفصل پڑھنا پند فرماتے تنے لیکن بھی بھی اس کے خلاف بھی ہوتا تھا۔

(۲) کسی نماز میں ہمیشہ کسی خاص سورت کے پڑھنے کا نہ آپ نے تھم دیا اور نہ عملاً ایسا کیا ہاں بعض نماز دں میں اکثر و بیشتر بعض خاص سورتیں پڑھنا آپ سے ٹابت ہے۔

> یا الله! ہم سب کوحضور صلی امتد علیه وسلم کی تجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچول کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے نقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مائے۔

> ما الله! بهم سب کوایئے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علاء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمائے۔

> یا الله! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کوسیح انداز میں محبت و حکمت ہے دوسروں تک اور خاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطافر مائے۔ آبین

الله صلاحة المعالمة

عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْنُؤْمِنَاتِ وَلَا لَهُ مُنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

# سورهٔ فاتحہ کے حتم برآ مین آہستہ بااو چی؟۔

عَنُ اَبِي هُوَيُوهَ وَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آمَّنَ الْإِمَامُ فَآمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَامِيْنُهُ تَامِيْنَ الْمَلْئِكَةَ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ التَحْرِينَ الله على الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عليه والله عليه والم في الله عليه والم کے ختم یر )'' آ مین'' کیچنو تم مفتدی بھی آ مین کہو'جس کی آ مین فرشتوں کی آ مین کے موافق ہوگی اس کے سابقہ گناہ (میچ بغاری میچمسلم) معاف کردیئے جائیں گے۔

> تشریح ....کسی کی آمین فرشتول کی آمین کے موافق ہونے كے شارحين نے كئى مطلب بيان كئے بين ان ميں سب سے زيادہ راج بدے کہ فرشتوں کی آمین کے ساتھ آمین کبی جائے نہاس ے مہلے ہونداس کے بعد میں اور فرشتوں کی آ مین کا وقت وہی ہے جب کہ امام آمین کے۔اس بناء بررسول الله صلی الله علیه وسلم کے اس ارشاد کا مطلب میہ ہوگا کہ جب امام سورہ فاتحہ تم کر کے آمین کے تو مقتد ہوں کو جائے کہ وہ بھی ای دفت آمین کہیں كيونكه الله كفر شية بهي اى وقت آمين كيتي بي اور الله تعالى كا یہ فیصلہ ہے کہ جو بندے فرشتوں کی آمین کے ساتھ آمین کہیں گےان کے سابقہ گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔۔

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول التُصلِّي اللَّه عليه وسلم نے ارشا دفر مایا که جب تم نماز پڑھنے لگوتوا پی صفیں اچھی طرح درست اور سیدھی کروپھرتم میں سے کوئی امام ہے 'پھر جب وہ امام تکبیر کے توتم تکبیر کہواور جب وہ سورة فاتحكي آخرى آيت "غير المغضوب عليهم والاالسطالين" يرصح توتم كبوآ مين \_ (يعني ا الله! تبول فرما۔ جبتم ایسا کرو کے ) تواللہ تعالی سور و فاتحہ میں ماتکی ہوئی ہدایت کی دعا قبول فر مالےگا۔ (سیجمسلم)

تشری ..... آمین دراصل قبولیت دعاکی درخواست ب

اور بندے کی طرف ہے اس بات کا اظہار ہے کہ میرا کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ تعالی میری دعا کو قبول ہی کر لے اس لئے ما کلانہ دعا کرنے کے بعدوہ آمن کیہ کے پھر درخواست کرتا ہے کہ اے اللہ! محض اینے کرم سے میری حاجت بوری قرما وے اور میری دعا قبول فرمائے۔اس طرح میختفرسالفظ رحمت خداوندی کومتوجہ کرنے والی ایک مستقل دعا ہے۔ سنن ابی داؤ د میں ابور میر تمیری رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ:

"أيك رات بم لوگ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ بطے جارہے تھے ایک مخص کے پاس سے گزرنا ہوا جو برے الحاح اورانباك كے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے دعا كرر ہاتھارسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اگر پیخف اپنی دعا پر مہر لگا دے تو بيضرور قبول كراك كا-آب كے ساتھيوں ميں سے كسى نے عرض کیا کہ س چیز کی مہر؟ آپ نے فرمایا کہ آمین کی مہر"۔ ال حديث معلوم مواكدعا كختم برآ مين كهناان چيزون میں ہے ہون سے دعا کی قبولیت کی خاص امید کی جاسکتی ہے۔ نماز میں آ بین بلند آوازے کبی جائے یا آ ہتد بید مسئلہ بھی خواہ مخواہ معرکہ کا مسئلہ بن گیا ہے حالاتکہ کوئی باانصاف صاحب علم اس سے انکار نہیں کرسکتا کہ حدیث کے متند ذخیرے

میں او تحی آ داز ہے کہنے کی روایت بھی موجود ہے ادر آ ہت کہنے کی بھی ای طرح اس ہے بھی کسی کوا نکار کی تنجائش نہیں ہے کہ صحابها ورتابعين كا دونول طرح كامعمول تفاا وربيه بجائخ ذواس بات کی واضح ولیل ہے کہ رسول ایند صلی اللہ علیہ وسلم ہے دونوں طریقے ٹابت ہیں اور آپ کے زمانہ میں دونوں طرح عمل ہوا ے بیناممکن ہے کہ آپ کے زمانہ میں بھی آمین او نجی آواز کے ساتھ نہ کہی تی ہواور آپ کے بعد بعض صحابہ او نجی کہنے لگے ہوں۔ای طرح بیجی قطعاً نامکن ہے کہ آ ب کے دور میں اور آپ کے سامنے آمین آہتہ کہنے مرجعی عمل نہ ہوا ہواور آپ کے بعدبعض صحابہ ایسا کرنے لگے ہوں ۔الغرض صحابہ اور تابعین میں دونوں طرح کاعمل یا یا جانا اس کی قطعی دلیل ہے کہ عہد نبوی صلی الله علیه وسلم میں دونوں طرح عمل ہوا ہے۔ بعد میں بعض ائمر جہتدین نے اپنے علم و تحقیق کی بناء پر سیمجھا کہ آمین میں اصل او نجی آ واز ہے کہنا ہے اور عبد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ ترجمل ای برتھا اگر چہمی میں اس کے خلاف بھی ہوتا تھا

اس لئے ان حضرات نے آمین او نجی آواز سے کہنے کوافضل کہا اور آ ہشہ ہے کہنے کو بھی جائز کہا اوراس کے برنکس دوسرے بعض ائمہنے اپن معلومات کی بناء پریہ مجھا کہ آمین جوقر آن کا لفظ بھی نہیں ہے دراصل وہ بالسر (آہتہ ہے) کہنے کی چیز ہے اوررسول التدهلي التدعليه وسلم كيدوريس عام طورية أستدي كها جاتا تقاا كرچه بهى بهي بالجمر (بلندآ وازيه) بهي كها جاتا تفا۔الغرض جن ائمہ کی تحقیق اورغور وفکر نے ان کو اس نتیجہ پر بہجایاان کی رائے میہوئی کہاصل اور افضل خاموثی ہے کہن ہی ہے لیکن جائز او ٹی آواز سے بھی ہے۔ بہرحال ائمہ کے درمیان اختلاف صرف افضلیت میں ہے جائز ہوئے کے بارہ میں کسی کو بھی انکار نہیں ہے اور یقییناً ہمارے ائمہ سلف میں ہے برایک نے وہی رائے قائم کی ہے اور اس کو اختیار کیا ہے جس کو انہوں نے دیانتدارانہ غور وفکر اور شخفیق کے بعد زیادہ سیجے سمجھا۔ التدنعالي ان سب كوجزائے خيردے اور جم سب كواتباع حق اور عدل کی تو فتق ہے تواز ہے۔آ مین۔

> یا الند! ہم سب کوحضور صلی القدعلیہ وسلم کی سچی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مائے۔

> یا الله! ہم سب کواپنے عقا کد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمائے۔

> یا الله! ہم نے آج احادیث مبارکہ سے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو بھی انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی تونیق عطافر مائے۔ آبین

الله الله المرب والمرب المرب المرب

## زفع پدین

تشری حضرت عبداللہ بن عمر کی اس حدیث میں تکبیر تخریمہ کے علاوہ صرف رکوع میں جاتے اور رکوع سے اشحے وقت رفع بدین کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ سجدے میں رفع بدین نہ کرنے کی وضاحت ہے اور ان ہی کی بعض دوسری روایات میں تنیسری رکعت کے لئے اشھنے وقت بھی رفع بدین کا ذکر ہے اور ای ہی موجود ہے۔

اور ما لک بن الحویرے اور واکل بن ججڑ کی حدیثول میں (جن کوامام نسائی اور امام ابوداؤد نے روایت کیا ہے) سجد ہے وقت بھی رفع بدین کا ذکر ہے 'جس کی حضرت ابن عمر کی مندرجہ بالاحدیث میں واضح طور پرنفی کی گئی ہے۔

واقعہ بیہ کہان میں سے ہرروائیت اور ہربیان بجائے خود صحیح ہے اور مالک بن الحویرث اور واکل بن حجر کے اس بیان میں کررسول اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے وقت اور اس سے اٹھتے وقت بھی رفع یدین کرتے تھے اور حضرت ابن عمر کے اس بیان میں کہ آ پ سجدے میں رفع یدین نہیں کرتے تھے مطابقت بیان میں کہ آپ سجدے میں رفع یدین نہیں کرتے تھے مطابقت بیان میں کہ آپ سجدے میں رفع یدین نہیں کرتے تھے مطابقت بیان میں کہ آپ سجدے کہ ایسا آپ نے کہ ایسا آپ من بھی کیا جس کو ، لک اس الحویر شاور واکل بن حجر نے تو دیکھا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ بن الحویر شاور واکل بن حجر نے تو دیکھا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ

عندنے اتفاق ہے نہیں دیکھااس لئے اپنے علم کے مطابق انہوں نے اس کی نفی کی 'اگریہ آپ کا دائک یا اکثری عمل ہوتا تو ناممکن تھا کہ مضرت عبداللہ بن عمر جیسے صحابی کواس کی خبر نہ ہوتی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد علمہ ہے اللہ عنہ ہے کہ حضرت ابن مسعود ؓ نے ایک دفعہ ہم ہے کہا کہ پین تہمیں رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھاؤں ایسے کہہ کرانہوں نے ہمیں نماز پڑھائی ' س نماز میں انہوں نے ہس پہلی ہی دفعہ ( تنہیں تحریم ہے ساتھ ) رفع یہ بن کیا' اس کے سوار فع یہ بن الکل نہیں کیا۔ (جائع ترنہ کُ سنن الجدونہ فنان اللہ علیہ وسلم کے ان ممتاز اور جلیل القدر صحابہ میں سے بیں جن کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ممتاز اور جلیل القدر صحابہ میں سے بیں جن کورسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدایت تھی کہ وہ نماز میں پہلی صف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدایت تھی کہ وہ نماز میں پہلی صف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدایت تھی کہ وہ نماز میں پہلی صف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھائی' اور اس میں تکبیر تحر میہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھائی' اور اس میں تکبیر تحر میہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھائی' اور اس میں تکبیر تحر میہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھائی' اور اس میں تکبیر تحر میہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھائی' اور اس میں تکبیر تحر میہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھائی' اور اس میں تکبیر تحر میہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھائی' اور اس میں تکبیر تحر میہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقع پر بھی رفع یہ بین نہیں کیا۔

حضرت ابن مسعود رضى الله عنه كى اس حديث كى بناء مربيه ماننا یڑے گا کہ حضرت ابن عمر وغیرہ نے رکوع میں جانے وقت اور رکوع ے اٹھتے وقت رقع یدین کا جو ذکر کیا ہے وہ بھی رسول اللہ کا دائمی یا ا کثری معمول نه بخدا گرابیا ہوتا تو حضرت ابن مسعودٌ جوآب کے قریب صف اول میں کھڑے ہونے والوں میں سے تھے اس سے یقیناً وانف ہوتے اور تعلیم کے اس موقع برر فع یدین ہر گزیزک نے فرماتے۔ ان سب حدیثوں کوسامنے رکھ کر ہرمنصف صاحب علم اس نتیجه برینیچ گا که رسول الله صلی الله علیه وسلم کامعمول نماز میں رفع پدین کا بھی رہا ہے اور رفع پدین جھوڑنے کا بھی۔ یعنی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ بوری نماز میں سوائے تکبیر تح یمہ کے کسی موقع پربھی رفع میرین نہیں کرنے ہتے ایسا بھی ہوتا تھا کہتر بمہ کے علاوہ صرف رکوع میں جاتے وقت ادراس ہے اٹھتے وقت رفع پدین کرتے تھے۔حضرت ابن مسعودٌ جیسے صحابہ نے آپ کی نماز کے سلسل مطالعہ اور مشاہدے ہے بیہ مجھا کہ نماز میں اصل رفع یدین نہ کرنا ہے اور حضرت ابن عمر جیسے بہت نے صحابہ نے یہ تمجھا کہاصل رفع بدین ہے۔ پھررائے اورفکر کا یہی اختلاف تا بعین اور بعد کے اہل علم میں بھی رہا۔

امام تر مذی نے حضرت عبداللہ بن عمر والی مندرجہ بالا صدیث سند کے ساتھ نقل کرنے کے بعد اور حسب عادت بیہ بتانے کے بعد کہ فلال ویگر صحابہ کرام ہے بھی رفع یدین کی احادیث روایت کی گئی ہیں لکھا ہے کہ:

'' رسول الله صلى الله عليه وسلم كي بعض صحابه مثلاً حضرت عبدالله بن عمر حضرت جابر حضرت ابو بربرة اور حضرت السَّ وغيره اسى كے قائل بيں ليعنی انہوں نے رفع يدين كو اختيار كيا

ہےاوراس طرح تابعین اور بعد کے ائمہ میں سے فلاں اور فلاں حضرات اسی کے قائل ہیں۔''

اس کے بعد ترک رفع یدین کے بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند کی مندرجہ بالا حدیث نقس کرنے کے بعد اور اس مضمون کی براء بن عازب کی ایک دوسری حدیث کا حوالہ دینے کے بعد امام تر ندی نے لکھائے کہ۔۔

''متعدد صحابه ای کے قائل ہیں اور انہوں نے ترک رفع یدین کو اختیار کیا ہے اور ای طرح تا بعین اور بعد کے ائمہ میں سے فلال فلال حضرات نے اس کو اختیار کیا ہے'۔

الغرض آین آ ہت یا او پی کہنے کی طرح رفع یدین اور ترک رفع یدین بلاشبہ دونوں عمل رسول الشیسلی اللہ عبیہ وسلم سے ثابت بیں اور صحابہ کرام کے درمیان ترجیح و اختیار بی اختلاف ای وجہ ہے ہوا ہے کہان بیل سے بعض نے اپنے غور افکر اپنے و بنی و جدان اور ادراک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے مطالعہ و تجزید کی بناء پریہ سمجھا کہ نماز بیں اصل رفع یدین نہ کرنا ہے اور رفع یدین جب ہوا ہے وقتی اور عارضی طور پر ہوا ہے حضرت ابن مسعود تی جسے محالہ کرام نے یہی سمجھا اور امام ابو حفیقہ و اور سفیان تو رکی و غیرہ ائمہ نے اس کو اختیار کیا اور حضرت عبدالمہ بن اس اور سفیان تو رکی و غیرہ انکہ نے اس کو اختیار کیا اور حضرت عبدالمہ بن کے برعکس سمجھا اور حضرت امام شافعی اور امام احمد و غیرہ نے اس کو اختیار کیا اور دانے کا بیا ختیا ہی صرف فضیت میں ہو، اور وفع اس کو اختیار کیا اور دائے کا بیا ختیا ہی صرف فضیت میں ہو، اور وفع اور ترکی رفع کا جائز ہونا سب کے بڑد کی مسلم ہے۔

امتد تعالی غنو اور ناانصافی ہے حفاظت فرمائے اورا تباع حق کی تو فیق دے۔

> یا الله! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت عطافر ماہیے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی امتد علیہ وسلم کی محبت اور اس سے تقاضے سکھائے کی توفیق عطافر ماہئے۔ آپین

## رکوع و پیجودا پھی طرح ادا کرنے کی تا کید

عَنُ اَبِي مَسْعُودِ الْآنُصَارِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتُجُزِئُ صَلُوهُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيُمَ ظَهُرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

تر المسلم المعرب ابومسعودانصاری رضی المتدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی المتدعلیہ وسم نے فرمایا کہ آ دی کی نمی زاس وقت تک كافى نېيى ہوتى (يعنى يورى طرح ادانېيى ہوتى) جب تك كدوه ركوع اور تجده ميں اپنى پيٹە كوسىدھ برابرندكرے۔ (بود ؤورزندى)

حضرت طلق بن علی حقی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول التُصلي التُدعلية وسلم نے فرمايا: - جو بنده رکوع اورسجدے ا حجیمی طرح سامعین کے ذہن نشین ہوجائے۔ میں اپنی بیشت کوسیدھی برابر تہیں کرتا' اللہ تعالیٰ اس کی تماز کی طرف ویکھیا بھی نہیں۔

تشریح .... نماز کی طرف الله تعالی کے ندد کی صنے کا مطلب یہ ہے کہالی نمازاس کے نز دیک قابل قبول نہیں ورنہ طاہر ہے کہ زمین وآ سان کی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ ہے بخفی اور اس کی نظر سے عائب نہیں ہے۔ان دونوں صدیثوں میں رسول المتصلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فر مائی ہے کہ جو مخص رکوع و بجود کو قاعدے کے مطابق سیح طورے ادانہیں کرے گااس کی نماز قبول نہیں ہوگ۔ یمی ان دونول صدیثوں کی ہدایت ہے۔

حضرت انس رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ سجدہ اعتدال کے ساتھ کروا ورکوئی این یا ہیں مجدے میں اس طرح نہ بچھا دے جس طرح کتا زمین یر با بیں بچھا دیتا ہے۔ (مجج بندری دمج مسلم)

تشريح ... سجدے ميں اعتدال كا مطلب بظاہر بيہ ہے كه سجدہ طمانیت کے ساتھ کیا جائے ایبانہ ہوکہ سرز مین پر دکھااور فوراً اٹھالیا۔اوربعض شارعین نے اعتدال کے حکم کا مطلب میر بھی سمجھا ے کہ ہرعضو سجدے میں اس طرح رہے جس طرح کہ اس کور ہنا جاہئے دوسری مدایت اس حدیث میں میفر مائی گئی ہے کہ تجدے

یں کلائیوں کوز مین ہے او پراٹھار ہنا جا ہے۔اس سسلہ میں کتے کی مثال آیے نے اس واسطے دی کہاس کی شناعت اور قباحت

حضرت براء بن عازب رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول امتد عليه وسلم نے فرمایہ۔ جب تم سجدہ کروتو اپنی ہتصیبیں زمین پررکھواور کہنیاں او پراٹھاؤ۔ صحح سلم) حضرت عبدالله بن ما لک ہے روابیت ہے کہ رمنول اللہ صلی التدعليه وسلم جب سجده ميں جاتے تواہيئے دونوں ہاتھوں کواچھی طرح کھول دیتے تھے( یعنی پہلوؤں ہے الگ رکھتے تھے ) یہاں تك كەبغل كىسفىدى نظراتا سكتى تقى \_ ( تسجىح بغارى قسجىح مسلم) حضرت وائل بن حجر ﷺ ہے روآیت ہے کہ رسول اللہ صلی املا علیہ وسلم کوخود دیکھ ہے کہ جب آپ سجدے میں جاتے تھے تو ہاتھوں سے پہلے اپنے گھٹے زمین پررکھتے تھے اور جب آپ سجدے ہے اٹھتے تھے تو اس کے برعکس اپنے ہاتھ گھٹنوں سے مبلے اٹھاتے تنے (سنن الی داؤ دُج اسع تر ندی سنن نسالی سنن ابن ماہد) حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول التد على الله عليه وسم في فرمايا بمجيف علم ملاي يعنى التدتعالي نے مجھے مکم دیاہے) کہ میں سات اعضاء برسجدہ کروں (لینی سجدہ اس طرح کرول که بیسات عضور مین پرر کھے ہوں ) ۔ بیشانی اور ا دونول ہاتھ اور دونول گھٹنے اور دونول یا دُل کے کتارے اور بیر مجھی حکم ہے ) کہ ہم اپنے کپڑوں اور بابول کونہ میٹل (سیم بحاری وسیم سم) تشریح ہمات اعضا جن کا حدیث میں ذکر ہے

"اعضاء جود" كہلاتے ہيں۔ سجدے ہيں ان كو زمين پر ركھنا حاہئے۔ بعض آ دمی سجدے میں جاتے ہوئے اس كي كوشش كرتے ہيں كدائے كپڑول اور بالوں كو خاك آ لودگى سے بچائيں بيہ بات چونكہ سجدے كى غايت اور روح كے منافى ہے اس لئے اس سے منع فرمايا گياہے۔

ركوع سجود مين امام سے پہلے سرا تھانا

ركوع اور سجدے میں كيا پر هاجائے؟

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب قرآن مجیدگی آیت "فسبح ہاسم ربک العظیم" نازل ہوئی تورسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:۔اس کواپنے رکوع میں رکھو( یعنی اس تھم کی قبل میں سبحان ربی العظیم رکوع میں کہا کرو) چر جب آیت "مسبح السم ربک الاعلی" کا شرول ہوا تو آپ نے فرمایا کہ:۔اس کواپنے سجدے میں رکھو( یعنی اس کی قبل میں سبحان ربی الاعلی سجدے میں رکھو( یعنی اس کی قبل میں سبحان ربی الاعلی سجدے میں کہا کرو)

عون بن عبدالله حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه \_\_ روابيت كرت بين كـ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا كه: جب كوئي يخص اين ركوع مين ١١١ سبحسان ربى العظيم يوتو ال كاركوع مكمل ہوگيا اور بياس كا ادنى درجه ہوااى طرح جب اينے تحديث مبحان دبى الاعلى تين باركبتوال كالجده يورابهو گيااور بياس كاادني درجه جوا\_ (جامع ترندي سنن الي داؤ داسنن ابن ماجه) تشریح .... مطلب بیرے کہ رکوع اور تجدے میں اگر سیج ۳ وفعہ ہے کم کہی گئی تو رکوع اور سجدہ تو اوا ہوج نے گالیکن اس میں ایک گوند نقصان رے گا۔ کامل ادا لیکی کے لئے کم سے کم سا دفعہ بیج کہنا ضروری اوراس سے زیادہ کہنا بہتر ہے۔ ہاں ا، م کے لئے ضروری ہے کہ وہ رکوع اور سجدہ اتنازیادہ طویل نہ کرے جومقند بول کے لئے زحمت اورگرانی کا باعث ہو۔حضرت سعید بن جبیر تابعی ہے ابوداؤ د اورنسائی نے روایت کیا ہے کہ حضرت انس رضی القدعند نے عمر بن عبدالعزيز كمتعنق فرمايا كهاس جوان كي نم زحضور صلى المتدمه بيدوسكم کی نماز کے ساتھ بہت ہی مشاہہے۔ ابن جبیر فرماتے ہیں کہاس کے بعد ہم نے عمر بن عبدالعزیز کے رکوع وجود کی تسبیحات کے بارے میں اندازہ کیا کہ وہ تقریباً دس دفعہ پڑھتے تھے۔اس سے معلوم ہوا کہ رسول امتد صلی امتدعدیہ وسلم بھی رکوع وجود میں تقریب دس در دفعہ بیج کہتے تھاس سے بہتر یہ ہے کہ جو تحض نماز پڑھائے وہ کم ہے کم تین دفعہ اور زیادہ سے زیادہ دک دفعہ بیج پڑھا کرے۔ مندرجه بالاحديثول يءمعلوم نبوا كدرسول الله صلى الله عليدوسكم في ركوع اور تجد عي سبحان ربسي العظيم اور سبسحان ربسي الاعلىٰ كہنے كى امت كوبدايت وتلقين فرمائی اوریبی آپ کامعمول بھی تھا۔

> با اللد! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ ملیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقد ضے سکھ نے کی تو نیق عطافر مائے۔ آبین

### قومها ورجلسه

عَنُ أَبِى هُوَيُوَةً وَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَقُولُوا اللّهُمَّ وَبَنَا لَكَ الْحَمُدُ فَإِنَّهُ مَنُ وَافَقَ قَوْلُهُ قَولَ الْمَلَئِكَةِ عُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمْ مِنْ ذَنْبِهِ

نَتَنَجَعَ اللهُ عَدْمَ اللهُ عَدْمَ اللهُ عَدْمَ اللهُ الل

جب آپ ئے رکوئ سے سراٹھایا اور کہا متبع قاللہ لِمَنْ حَمِدَهُ تو آپ کے پیچھے مقتدیوں میں سے ایک شخص نے کہا: رَبَّنَا و لَکُ الْحَمُدُ حَمُدًا کَثِیْرًا طَیْبًا مُبَارَ شَحَافِیْهِ (اے ہمارے رب آپ ہی کے لئے ہی ساری حمد بہت زیادہ حمد بہت یا کیزہ اور مہارک حمد)

جب رسول الله عليه وسلم نمازے فارغ ہوئے تو آپ سلی الله علیه وسلم نمازے فارغ ہوئے تو آپ سلی الله علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اس وقت یہ کہنے والا کون تفاج اس خفس نے کہا کہ میں نے کہا تھا۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا مین نے نمین سے پچھاو پر فرشتوں کو دیکھا کہ وہ باہم مقابلہ کر دہے تھے کہ کون اس کو پہلے لکھے گا۔ (سیح بناری) تشریح مقابلہ کر دہے تھے کہ کون اس کی پہلے لکھے گا۔ (سیح بناری) خہد کہ فرشتوں کے تشریع سے زیادہ فرشتوں کے خہدا کی نیٹ کر ہے اس کا خاص سبب عالبًا اس بندہ کے دل کی جس مقابلہ کا ذکر ہے اس کا خاص سبب عالبًا اس بندہ کے دل کی حد کا یہ ممارک کلمہ کہا تھا۔

حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ (مجھی ایسا

تشری سے اٹھے ہوں جب اہام رکوع سے اٹھے ہوں جب اہام رکوع سے اٹھے ہوں کے سَمِع اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ ہُ کہتا ہے تو اللّٰہ کے اللّٰه لِمَنْ حَمِدَ ہُ کہتا ہے تو اللّٰہ کے اللّٰہ لِمَنْ حَمِدُ ہُ کہتا ہے تو اللّٰه کے اللّٰہ کے اللّٰہ کہ کہ کہتے ہیں اس حدیث ہیں رسول اللّٰه سلم اللّٰہ اللّٰہ کے اللّٰم کے بیجھے ٹما ڈیٹ سے والوں کو تھم ویا ہے کہ اس موقع پر وہ بھی یکی کلمہ کہ اگریں اور فر مایا ہے کہ جن لوگوں کا بیکلمہ فرشتوں کے کلمہ کے مطابق ہوگا اس کلمہ کی برکت سے ان کے بیجھے قصور معاف ہو جا کیں گے۔مطابق ہو گا اس کلمہ کی برکت سے ان کے بیجھے قصور معاف ہو جا کیں گے۔مطابق ہو گا مطلب بظا ہر ہیہ ہے کہ الکل ان کے ما تھ ہو آ گے بیجھے نہ ہو۔ واللّٰہ اعلم۔

جن حدیثوں میں کسی خاص عمل کی برکت ہے گناہوں کے معاف ہونے کی بشارت سائی جاتی ہے اس سے مرادعمو با صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ کہار کے متعلق قرآئی آبات اور احادیث سے کھواییا معلوم ہوتا ہے کہان کی معافی اصولی طور پر احاد یث سے کھواییا معلوم ہوتا ہے کہان کی معافی اصولی طور پر تو بہت وابستہ ہے ہوں اللہ تعالی کواختیار ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہ جس کے جا ہے کھن اپنے کرم سے بخش دے۔ حاسہ کے جا ہے کھن اپنے کرم سے بخش دے۔ حاسہ سے کہ ہم

حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیجے نماز پڑھ رہے تھے

ہوتا) کہرسول ایتصلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع ہے اٹھ کر ہسم ع الله لمن حمده كتي تو (اتن دريتك) كفر ريح كهم كو خیال ہوتا کہ شاید آپ کو سہو ہو گیا ( یعنی آپ بھول گئے ہیں ) کرتا تو کسی کو سہو بھو لینے کا شہر بھی نہ ہوتا۔ پھرسجدہ میں جاتے اوراس ہے اٹھنے کے بعد دونوں سجدوں کے درمیان (اتی ویر) بیشت کہ ہم خیال کرنے لگتے کہ شاید آ ب کو مهوه وگيا\_(تشجيح مسلم)

> تشریح .....حضرت انس رضی الله عنه کی اس حدیث ہے جہاں بیمعنوم ہوا کہ بھی بھی آ ب کا قومہ اور جلسہ اتنا طویل ہوجا تا تھ کہ صحابہ کرام گوسہو ہونے لگتا تھا وہیں اس سے بیہ بھی

معلوم ہو گیا کہ ایسا مجھی شاذ و نا در ہی ہوتا تھا ٔ عام عادت شریفہ به نبین تقی ٔ ورندا گر روز مره کامعمول یمی ہوتا یا بکثر ت ایبا ہو

ركوع اورىجده كي طرح قومها ورجلسه مين بھي جوكلمات اور جو وعائنیں رسول انتصلی امتدعلیہ وسلم ہے منقول و مانثور ہیں ۔ ف ہر ہے کہ وہ سب تہا بیت ہی مبارک اور مقبول دعا کیں ہیں۔البہ نۃ اگر تمازیر صنے والا امام ہؤتو حضور صلی اللہ عبیہ وسلم ہی کی مدایت کے مطابق اس کو اس بات کا لحاظ رکھنا جائے کہ اس کا طرزعمل مقتدیوں کے لئے زحمت ومشقت کا باعث ندہن جائے۔

> م**ا اللّد!** بهم سب كوحضور صلى المتدعلية وسهم كى سجى محبت عط فرمايئة اورجميس البينة بچول كوبھى آپ صلى المتدعبية وسهم کی محبت اوراس کے تقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر ماہیے۔

> يا الله! بم سب كواييز عقد كدُ عبادات معامدت معاشرت اور اخلاق مين عبي وحق كي تعليم ت ي مطابق ورست کرنے کی فکر نصیب فریائے۔

> **یا اللّٰد!** ہم نے آج احادیث مہار کہ ہے دین کا جوعم حاصل کیا ہے اُس کوسیحے انداز میں محبت وحکمت ہے دوسروں تک اورخاص طور پرایئے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین





## قعده كامسنون طريقهاورتشهد

عَنُ عَبُدِاللّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُ اَنَّ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا جَلَسَ فِى الصَّلُوةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكَبَتَيْهِ وَرَفَعَ اِصُبَعَهُ الْيُمُنِى الَّتِى تَلِى الْإِبُهَامَ فَدَعَا بِهَا وَيَدُهُ الْيُسُرِى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطُهَا عَلَيْهَا

نَتَنَجُكُمْ أَنَّ حَضِرت عبدالله بن عمر رضى الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی القد علیہ وسلم جب نماز میں جیٹھتے تھے تو اللہ دونوں ہاتھ گفتنوں پر رکھ لیلتے تھے اور دائے ہاتھ کے انگوشھے کے برابر والی انگل (انگشت شہادت) کواٹھا کراس سے اشارہ فرماتے تھے اور اس وقت بایاں ہاتھ آ پ کا بائیں گھنے پر بی دراز ہوتا تھ۔ (یعنی اس سے آپ کوئی اش رہ نہیں فرماتے تھے اور اس وقت بایاں ہاتھ آپ کا بائیں گھنے پر بی دراز ہوتا تھ۔ (یعنی اس سے آپ کوئی اش رہ نہیں فرماتے تھے )۔

تشریح ..... تعدہ میں کلمہ شہادت کے وقت انگشت شہادت کا اٹھاٹا اور اشارہ کرنا حصرت عبداللہ بن عمر ﷺ علاوہ دوسرے صحابہ کرام نے بھی روایت کیا ہے اور بلاشبہ رسول اللہ صلی اللّٰدعلیہ وسلم سے ثابت ہے اور اس کا مقصد بظاہر میمی ہے کہ جس وفتت تمازى اشهد ان لا الله الا الله كهدرالله تعالى ك وحدة لاشريك مونے كى شهادت وے رمامواس ونت اس كادل بھی تو حید کے تصور اور یقین ہے ہریز ہواور ہاتھ کی ایک انگلی اٹھ كرجسم عي اس كى شهادت دى جاربى موبلكه حضرت عبدالله بن عراكواى حديث كى بعض روايات بيس سياضا فد بهى ب ك ؛ آگشت شہادت کے اس اشارے کے ساتھ آ ب آ کھے ہی اشارہ فرماتے تھے۔ اور حصرت عبداللہ بن عمر بی نے اس اشارہ كم تعلق رسول الله سلى الله عليه وسلم كابيار شاديهي نقل فرمايا ب: انگشت شہادت کا بیاشارہ شیطان کے لئے لوہ کی دھار دار تھری اور مکوارے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ (مکنوۃ بحوالہ منداحہ) حضرت عبدالله بن عمروضي الله عنه کے فرزند عبدالله سے روایت ہے کہ وہ اینے والد ماجد (حضرت عبداللہ بن عمر ) کو

و یکھتے تھے کہ وہ نماز میں چہار زانو میٹھتے تھے ( کہتے ہیں کہ والد ماجد کی ہیروی میں) میں بھی ای طرح چہار زانو ہیٹھنے لگا۔ حالانکہ میں اس وقت بالکل نوعم تھا تو والد ماجد نے جھے ای طرح ہیٹھنے سے منع فر ما یا اور جھے بتایا کہ نماز میں ہیٹھنے کا شری طریقہ ہیں ہے کہ اپنا واہنا یاؤں کھڑا کر واور بایاں پاؤں موڑ کر بچھاؤ۔ میں نے فر مایا کہ:۔ خود آپ جو چہار زانو ہیٹھتے ہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ (میں مجبوری اور معذوری کی وجہ سے اس طرح بیٹھتا ہوں) کہ (میں مجبوری اور معذوری کی وجہ سے اس طرح بیٹھتا ہوں) میرے یاؤں اب میرابو جھنہیں اٹھا سکتے۔ (سمجے بوری)

تشری سے دھزت عبداللہ بن عمریض اللہ عنہ کے ایک صاحبزاوے کا نام بھی عبداللہ بن تھا بیانہیں کا واقعہ ہے جو ندکور موا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو اللہ تعالی نے طویل عمر عطا فر مائی موا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو اللہ تعالی نے طویل عمر عمل ان کی مرمیں ان کی مرمین ان کی وفات ہوئی۔ اخیر عمر میں ضعف بیری کی وجہ سے وہ نماز میں سنت کے مطابق اپ ایک پرنیس بیٹھ سکتے تھے اس وجہ سے مجوراً چہار زانو بیٹھنا پڑتا تھا (اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے مجوراً چہار زانو بیٹھنا پڑتا تھا (اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے یہار ن کی خاص تکلیف تھی اس کی وجہ سے وہ قعدہ میں سنت

کے مطابق بیٹھنے سے معذور تھے ) بہر حال ان کے صاحبزا دے عبدالله نے بھی صرف ان کی تقلیداور پیروی میں ان ہی کی طرح چہار زانو بیٹھنا شروع کر دیا (اگر چہ وہ اس وقت بقول خود بوڑ ھے نہیں ہلکہ نوعمر جوان تھے ) حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے ان كوابيها كرتے ويكھا تومنع فرمايا اور بتايا كەنماز ميں بيٹھنے كالتيج طریقنہ میں ہے کہ داہمتا یا وُل کھڑا کیا جائے ادر بایاں یا وُل موڑ کر اس پر بیٹھا جائے اور اینے منعلق فر مایا کہ میں معذوری کی وجہ ے جہار زانو بیٹھتا ہول میرے یاؤں میرےجم کا بوجھ ا مُعَانے کے قابل نہیں ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمرٌ کے آخری الفاظ (میرے دونول یا دُل میرا بوجونبیں اٹھا کتے ) ہے یہ بات صاف سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے نز دیک قعدہ کامسنون طریقنہ وہ تھا جس میں آ دمی کے جسم کا بو جھاس کے دونوں یا دُن پرر متاہے اور وہ وہی ہے جو ہم لوگوں کامعمول ہے۔

#### يهليه تغده مين اختصارا ورعجلت

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول انتُصلی انتدعلیہ وسلم جب پہلی دورکعتوں پر بیٹھتے تھے(لیعنی پہلا قعدہ فرماتے تھے تو آپ اتن جلدی کرتے تھے) جیے کہ آپ شیتے پھرول پر بیٹے ہیں۔ یہاں تک کہ تیسری رکعت کے کئے کھڑے ہوجاتے تھے۔ (جامع ترندی سنن نسائی) تشریح .....حضورصلی الله علیه وسلم کے اس دوامی طرزعمل ے بی مجما گیا کہ پہلے قعدہ میں صرف تشہد بڑھ کے جلدی سے كھڑا ہوجانا چ ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ

رسوں ابتد علی ابتد ملیہ وسلم نے اس جانت میں کہ میرا ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا مجھے تشہد تعلیم فر یا یا جس طرح کہ آپ قر آن مجید کی سورتیں تعلیم فر ماتے ہتھے( آپ نے مجھے تنقين قرمايا): التحيات لله والصلوات والطيبات. الخ ترجمہ: ادب وتعظیم اور اظہار نیاز کے سارے کلے اللہ ہی کے لئے میں اور تمام عبادات اور تمام صدقات اللہ ہی کے واسطے ہیں اور میں ان سب کا نڈرانداللہ کے حضور میں چیش کرتا ہول تم پرسلام ہوا ہے نبی اور اللّٰہ کی رحمت اور اس کی برکتیں \_سلام ہوہم یراورالله کے مب نیک بندول پر۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ۔ صرف وہی معبود برحق ہے اور میں اس کی بھی شہا دت دیتا ہوں کہ محمصلی التد عدید وسلم اس سے بندے اور پیٹمبریں) (سیح بناری سیح سلم)

تشريح ....رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه كرام رضي الله عنبم کو جو پچھ سکھاتے اور بتاتے تنے اس میں سب ہے زیادہ اہتمام آپ قرآن مجید کی تعلیم کا فرماتے ہے کیکن تشہد (التحیات) کی تعلیم وتلقین آپ نے ای خاص الخاص اہتمام ہے فرمائی جس اہتمام ہے آپ قرآن مجید کی کسی سورت کی تعليم ديتے تنے حضرت عبداللہ بن مسعودٌ کا ہاتھاس وقت اینے دونوں ہاتھوں کے درمیان کیڑ نامھی اس سلسلہ کی ایک چیزتھی اور طحادی کی ایک اور روایت میں ہے کہ آب نے ابن مسعود رضی الله عنه كوية تشهدا يك ايك كلمه كرت مقين فرمايا جس طرح كه بجول یاان پڑھوں کوکوئی اہم چیز یاد کرائی جاتی ہے اور مسنداحمہ کی ایک روایت میں میمی ہے کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعودرضي امتدعنه كوبيتشهر تعليم فرمايا اوران كوحكم دبيا كدوه دوسرول کو اس کی تعلیم ویں۔تشہد ٔ حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ کے علاوہ حضرت عمرٌ حضرت عبدالله بن عباسٌ حضرت عا تشه صديقةٌ اور

بعض اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہے بھی مروی ہے اور ان
روایات میں ایک دولفظوں کا بہت معمولی سافرق بھی ہے لیکن
محد ثین کا اس پراتفاق ہے کہ سنداور روایت کے لحاظ ہے حضرت
ابن مسعود ہے اس تشہد ہی کو ترجیح ہے اگر چہدو سری روایات بھی
صیح ہیں اور ان میں وارد شدہ تشہد بھی پڑھا جا سکتا ہے بعض
شرصین حدیث نے ذکر کیا ہے کہ یہ تشہد شب معراج کا مکالمہ
شرصین حدیث نے ذکر کیا ہے کہ یہ تشہد شب معراج کا مکالمہ
میں شرف میں اللہ علیہ وسلم کو جب بارگاہ قد وسیت میں شرف
حضوری نصیب ہوا تو آپ نے نذران میودیت اس طرح پیش
کیا اور گویا اس طرح سلامی دی۔

التحیات لله والصلوات والطیبات الشقالی ک طرف الدار علی ایها النبی و رحمه الله و برگاته آپ ملی الشعلیوسلم نے جواباً عرض کیا السلام علینا و علی عبادالله الصالحین. اس کے بعد (عہدایمان کی تجدید کے طور پر) مزید عرض کیا۔ اشهد ان لا الله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله محمدا عبده و رسوله ان شاریس نے لکھا ہے کہ تمازیس اس مکالمہ کوشب

معراج کی بادگار کے طور پر جوں کا توں لے لیا گیا ہے اوراس وجہ سے المسلام عملیک ایھا النبی میں خطاب کی خمیر کو برقر اردکھا گیا ہے۔

یہاں یہ بات بھی قابل ذکرہے کہ سے بخاری وغیرہ میں خود حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ تشہد میں السلام عملیک اللہ علیہ النہ بی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیب میں اس وقت کہا کرتے ہے جب آپ ہمارے ماتھ اور ہمارے درمیان ہوتے سے بھر جب آپ کا وصال ہوگیا تو ہم بحارے دارمیان ہوتے سے کھر جب آپ کا وصال ہوگیا تو ہم بحارے درمیان کے السلام علی النبی کئے گئے۔

الله علیہ وہ مورامت کے مل سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وہلم نے جولفظ تلقین فرمایا تھا (یا معراج کے مکالمہ والی مشہور عام روایت کی بنیاد پر الله تعالی کی طرف سے جولفظ ارشاد ہوا تھی) یعنی السلام عدیک ایھا النہی حضوصلی الله علیہ وہلم کے وصال کے بعد بھی بطور یادگارائ کو جول کا تول برقر اررکھا گیا اور بلاشبار باب ذوق کے لئے اس میں ایک فاص لطف ہے۔ اب جو لوگ اس صیغہ خطاب سے حضور صلی الله علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کا مقیدہ بیدا کرنا جا ہے ہیں ان کے متعلق بس میں کہا جا سات ہو ہونے کا عقیدہ بیدا کرنا جا ہے ہیں ان کے متعلق بس میں کہا جا سات ہو ہونے کے دہ شرک بیندی کے مریض نہایت ہی کورڈ دق اور عربی زبان ہو وادب کی لطافتوں سے بالکل ہی نا آشنا ہیں۔

یا الله! ہم سب کوحضور صلی الله علیه وسلم کی تجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی الله علیه وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی تو فیتی عطافر مائے۔

یا الله! ہم سب کوایئے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اضاق میں ملاء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمائیے۔

یا اللہ! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوہم حاصل کیا ہے اُس کو بیج انداز میں محبت وحکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پراپنے گھرول میں پہنچ نے کی تو فیق عطافر ما ہے۔ آمین

## درودشر لف

عَنُ كَعُب بُنِ عُجُرَة رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ سَأَ لُنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُه وَسَلَّمَ فَقَلُ فَقُلُنَا يَا رَسُولَ اللهِ عَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْکَ فَقُلُ الْبَيْتِ فَإِنَّ اللهَ قَدُ عَلَمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْکَ فَقَالَ قُولُوا اللهِ كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْکَ أَهُلَ الْبَيْتِ فَإِنَّ اللهَ قَدُ عَلَمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْکَ فَقَالَ قُولُوا الله مَّ لَا اللهُ مَ حَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْم وَعلَى آلِ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ ا

#### درودشریف کی حکمت

انسانوں پر خاص کران بندول پر جن کوسی نبی کی ہدایت و تعلیم سے ایمان نصیب ہوا۔ انڈرتی لی کے بعدسب سے برداحسان اس نبی ورسول کا ہوتا ہے جس کے ذریعہ ان کوابیان ملا ہواور ظاہر ہے کہ است محمد میصلی اللہ علیہ وسلم کوابیان کی دولت اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مقال سالی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے لی ہے اس کے حضرت محمد مقال کے بعد سب سے ذیادہ ممنون احسان کے سیامت اللہ تعالی کے بعد سب سے ذیادہ ممنون احسان میں مخضرت میں اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ پھر جس طرح التہ تن کی جو آ

خالق و ما لک اور پروردگار ہے اس کا حق بیہ ہے کہ اس کی عبادت اور حمد و تبیع کی جائے اسی طرح اس کے بینی بروں کا حق ہے کہ ان پرورود و سلام بھیجا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ان کے لئے مزید رحمت و رافت اور رفع ورجات کی دعا کی جائے۔ ورود و سلام کا مطلب میمی ہوتا ہے اور بید وراصل ان محسنوں کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا ہدیہ وفا داری و نیاز کیشی کا نذرانہ اور ممنونیت و سیاس گزاری کا اظہار ہوتا ہے ورنہ ظاہر ہے کہ ان کو جماری دعاؤں کی کی احتیاج ورنہ ظاہر ہے کہ ان کو جماری دعاؤں کی کی احتیاج ورنہ ظاہر سے کہ ان کو جماری دعاؤں کی کی احتیاج ورنہ طا میں اور مسینوں کے بدیوں اور

تحفول کی کیاضرورت۔

تا ہم اس میں شبہ نبیس کہ اللہ تعالیٰ ہرا الم تحفہ بھی ان کی فدمت میں بہنجا تا ہے اور ہماری اس وعا والتجا کے حساب میں بھی ان براللہ تعالیٰ کے الطاف وعنایات میں اضافہ ہوتا ہے اور سب سے بڑا فائدہ اس دعا گوئی اور اظہار وفا داری کا خودہم کو بہنچاہے ہماراایمانی رابطہ شخکم ہوتا نے اور ایک دفعہ کے مخلصا نہ وروو کے صلہ میں اللہ تعالیٰ کی کم از کم دس رحمتوں کے ہم سنتی ہو جاتے ہیں بیہ ہے درود وسلام کاراز اوراس کے فوائد ومناقع۔ درودوسلام سے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے اس کے علاوہ ایک خاص حکمت درود وسلام کی بیچی ہے کاس سے شرک کی جڑکٹ جاتی ہے۔اللہ تعالیٰ کے بعد سب ے زیادہ مقدس اور محترم ہستیاں انبیاء علیہم السلام کی ہیں۔ جب ان کے لئے بھی تھم بیے کدان پر درود وسلام بھیجا جائے (لیعنی ان کے واسطے اللہ سے رحبت وسلامتی کی دعا کی جائے ) تو معلوم ہوا کہ وہ بھی سلامتی اور رحمت کے لئے خدا کے تاج ہیں اور ان کا حق اورمقام عالی بس بہی ہے کہان کے واسطے رحمت وسلامتی کی دعا تیں کی جائیں۔ رحمت وسلامتی خود ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔اور جبان کے ہاتھ میں نہیں ہے تو پھر طاہر ہے کہ کسی اور مخلوق کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے کیونکہ ساری مخلوق میں انہیں کا مقام سب سے بالا و برتر ہے۔ اورشرک کی بنیاد میں ہے کہ خمرو رحمت الله کے سواکسی اور کے قبضہ میں بھی سمجی جائے۔ سلام سے مہلے دعا

حضرت ابو بكرصد لين رضى الله عنه ہے روایت ہے كہ میں نے حضورصلی امتدعدیہ دسلم ہے عرض کیا یا رسول ائتد! مجھے کوئی ایسی وعالعليم قرماد يجئے جوميں إلى تماز ميں مانكا كروں؟ تو آب نے

ارشادفر بايايول عرض كياكروب المنهم انهي ظلمت نفسي طلما كثيرا ولايغفر الذنوب الدانت فاغفرلي جعفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم (اے اللہ! میں نے خود اپنے اوپر بہت ہی ظلم کیا ہے) (لیعنی ا کناہول سے اپنے آپ کو بہت ہی تناہ و برباد کیا ہے ) اور تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو گنا ہوں کو بخش سکتا اور معافی دے سکتا ہو۔پس اے میرے اللہ! تو محض اپنی طرف سے اور اپنے نصل و کرم ہے مجھے بخش دے اور مجھ برتم قر مااور بس تو ہی بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے (اور بخشش ورحمت تیری ہی ذاتی صفت ہے) استی دری سیم

تشریح....ال حدیث میں تو صراحة مذکور ہے کہ رسول

التُصلَى التُدعليه وسلم ني صديق البرضي التُدعنه كي درخواست بريه وعہ نماز میں پڑھنے کے سئے عہم فرمائی تھی کیکن سے بات لفظول میں مذكور نبيس ب كد تمازك آخريس سلام سے يملے يو صف كے لئے تعليم فر ما في تقى منظر شارحين عديث نے لکھاہے كه چونكه فماز ميں وء کاوبی خاص وموقع ہے اور رسول التصلی التدعليه وسلم نے اسی موقع ك لئة فرمايا تها: "تشهد ك بعد سلام سے مبلے اللہ تعالى سے ما تکنے کے لئے بندہ کوئی اچھی دعامنتخب کرے اور وہی اللہ تعی لی ہے مائلًا''۔اس لئے ظاہر یمی ہے کہ .. ..صدیق اکبروشی اللہ عنہ نے اسی موقع کی دعا کے بئے تعلیم کی درخواست کی تھی اور رسول المتد سلی الله عليه وسلم نے ميده ان كواسي موقع سے لئے عليم قرماتي \_ اس دعا میں غور کرنے اور سجھنے کی خاص بات یہ ہے کہ حصرت صدیق اکبرضی الله عندجو بار بار جنت کی بشارت سے سرفراز ہونچکے ہیں اور جو یقنیناً امت میں سب سے افعنل ہیں اور ان کی تماز بوری امت میں سب ہے بہتر اور کامل نماز ہے بہاں تک کے خود رسول انڈسٹی اللہ علیہ وسلم نے آ خری مرض میں ان کو

امام بنایا اوران کے بیچے خود نمازیں پڑھیں وہ درخواست کرتے ہیں کہ مجھے کوئی خاص وعاتعیم فرما دیجئے جو میں نماز میں اللہ سے مانگا کروں! رسول اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں ان کو یہ وعاتعیم فرماتے ہیں۔ گویا آپ نے ان کو بتایا کہ اب ابو کر ڈانماز پڑھ کر بھی دل میں بیوسوسہ نہ آئے کہ اللہ کی عبادت کا حق اور بھی دل میں بیوسوسہ نہ آئے کہ اللہ کی عبادت کے خاتمہ پر بھی حق ادا ہو گیا اور بچھ کر لیا 'بلکہ نماز جیسی عبادت کے خاتمہ پر بھی اپنے کو سرے پوئل تک قصور وار اور خطاکار قرار دیتے ہوئے اس کے سامنے اپنی گنا ہگاری کا اقرار کرواور اس سے معافی اور بھی خشش اور رحم کی بھیک مانگو اور بیا کہہ کے مانگو کہ میرے اللہ! بھی میراحق ہوئو وا بی صفت مغفرت ورحمت کے صدقہ اور معانی بھی میراحق ہوئو وا بی صفت مغفرت ورحمت کے صدقہ اور معانی بھی میراحق ہوئو وا بی صفت مغفرت ورحمت کے صدقہ بھی گنا ہگار کے لئے مغفرت ورحمت کے صدقہ بھی گنا ہگار کے لئے مغفرت ورحمت کا فیصلہ فرمادے۔

حضرت الومريره رضى القدعنه سے روايت ہے كدرسول الله صلى الله عليہ وسلم في من سے كوئى آخرى تشہد براہ كر رايا: - جبتم ميں سے كوئى آخرى تشہد براہ كر رف درغ موج ئے تواسے چ ہے كہ جار چيزوں سے اللہ كى بناه مائكے -

(۱) جبنم کے مذاب سے (۲) قبر کے مذاب سے (۳) زندگ اور موت کی آ زمائش سے اور (۳) وجال کے شر سہ (سیح سم) ان چارول چیزول سے پناہ کیلئے حضورسی اللہ علیہ وسلم نے صابہ کرام کو یہ وعاتعلیم فرمائی تھی۔

اللّٰہُ مَّ اِنِی اَعُودُ ہُ بِکَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاعُودُ بِکَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاعُودُ بِکَ مِنْ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہ الللّٰہُ اللّٰہ اللّٰہُ ال

الن کا مطلب بھی ذہن میں ضرور ما بھی جائیں جائیں۔ ان کا یادکر نا اور
ان کا مطلب بھی ذہن میں بٹھالین کوئی بڑی اور مشکل بات نہیں
ہے۔معمولی توجہ سے تھوڑ ہے ہے وقت میں بیکام ہوسکتا ہے۔
بڑی بے معمولی توجہ سے تھوڑ ہے ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وہ کم میں ہے کہ سول اللہ سلی اللہ علیہ وہ کم سے عطافر مائے ہوئے ان جواہرات سے ہم محروم رہیں۔
کے عطافر مائے ہوئے ان جواہرات سے ہم محروم رہیں۔
خدا کی تشم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فر مائی ہوئی ایک خدا کی قشم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فر مائی ہوئی ایک ایک وعاد نیا و مافیہا سے زیا دہ فیتی ہے۔

یا اللہ! ہم سب یوحضورصلی اللہ عدیہ وسلم کی تجی محبت عطافر ، ہے اور ہمیں اپنے بچوں کوبھی آپ صبی اللہ سیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی تو فیق عطا فر ماہیے۔

یا الله! ہم سب کواپنے عقائد عبد دات معدمات معدشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکر نصیب فرمایئے۔

یا اللہ! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کوسیحے انداز میں محبت و حکمت سے دوسرول تک اور خاص طور پراپئے گھرول میں پہنچ نے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

الله بي مَنْ الْمُعَالِثُ عَلَيْهِ السَّلَامُ النَّهِ النَّالِمُ النَّامِي عَلَيْهِ السَّلَامُ النَّامِ النَّامِي عَلَيْهِ السَّلَامُ النَّامِ النَّ

خاتمه نماز كاسلام

عَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلُوةِ الطُّهُورُ وَتَحُرِيُمُهَا التَّكْبِيُرُ وَتَحُلِيلُهَا التَّسُلِيمُ

> تشریح اس صدیث میں نماز ہے متعلق تین یا تیں فرمائی گئی ہیں۔

(۱) اول بیر که نماز جو بارگاه خداوندی کی خاص حاضری کے طہارت اور باوضو ہوتا اس کی کنجی یعنی اس کی مقدم شرط ہے اس کے بغیر کسی کے لئے اس بارگاہ کا درواز ونہیں کھل سکتا۔

اس کے بغیر کسی کے لئے اس بارگاہ کا درواز ونہیں کھل سکتا۔

(۲) دوسر ہے بیر کہ نماز کا افتتا حی کلمہ لفظ اللہ اکبر ہے اس کے کہتے ہی نماز والی ساری پابندیاں عائد ہوجاتی ہیں مشلاً کھانا چینا کسی

ے بات چیت کرنا جیسے کام جن کی اجازت تھی وہ بھی ختم اور نماز تک
کے لئے حرام ہوجاتے ہیں ای لئے اس کو "کبیر تحریر" کہتے ہیں۔
(۳) تیسری بات میڈرمائی گئی ہے کہ نماز کا اختما می کلمہ جس کے کہنے کے بعد نماز والی ساری پابندیاں ختم ہوجاتی ہیں اور جو جائز ومباح چیزیں " تکبیر تحریر" کہنے کے بعد اس کے اور جو جائز ومباح چیزیں " تکبیر تحریر" کہنے کے بعد اس کے

کئے نا جائز اور حرام ہوگئی تھیں وہ سب حلال ہو جاتی ہیں وہ کلمہ السلام علیکم ورحمة اللہ ہے۔

وقت کیا جا تا ہے جب ایک دوسر ۔۔ ما نب اورا لگ ہونے

کے بعد پہلی ملا قات ہو۔ لہذا اختام کے لئے السلام علیکم و

رحمہ الله کی تعلیم میں واضح اشارہ ہے بلکہ گوی ہدایت ہے کہ

بندہ اللہ اکبر کہد کے جب شماز میں داخل ہواور بارگاہ خداوندی

میں عرض معروض شروع کرے تو چاہئے کہ وہ اس وقت اس عالم
شہود ہے حتی کہ اپنے ، حول اور اپنے دائیس با کمی وابول سے
کمی ما نب اورا لگ ہوجائے اور اللہ کے سواکوئی بھی اس وقت اس

کے دل کی نگاہ کے سامنے ندر ہے پوری نماز میں اس کا حال یہ

رہے۔ پھر جب قعدہ اخیرہ میں تشہد اور درودشر افیا اس کا حال یہ

اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کر کے اپنی نماز پوری کر لے تواس نے

اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کر کے اپنی نماز پوری کر لے تواس نے
باطن کا حال میں واپس آیا ہے اور دا تیں با تیں والے انسانوں یا
فرشتوں سے اب اس کی ٹی ملا قات ہور ہی ہے اس لئے اب وہ ان
کی طرف رہ کر کے اور ان بی سے مخاطب ہو کر کیے۔

گی طرف رہ کر کے اور ان بی سے مخاطب ہو کر کیے۔

گی طرف رہ کو کر کے اور ان بی سے مخاطب ہو کر کیے۔

گی طرف رہ کو کر کے اور ان بی سے مخاطب ہو کر کیے۔

السلام علیکم و رحمہ اللہ

اس تھم کا میں رازاور نمیں اس کی تھمت ہے۔ والنداعلم حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مشرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوخود و یکھا تھا کہ آپ سلام پھیر تے وقت دائیں جانب اور بائیں جانب رخ فرماتے

تصاور چېره مبارك كودا تمين جانب اور بالنمين چانب اتنا پھير ت

#### تھے کہ ہم رخسار مبارک کی سفیدی دیکھ لیتے تھے (سیج مسلم) سلام کے بعد ذکر ووعا

حصرت معاذین جبل رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول اللُّه صلى اللَّه عليه وسلم نے ميرا ہاتھ پکڑ كر مجھ نے فرمایا: اے معافیا مجھے تجھے سے محبت ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ عليدوسكم) مجھے بھی آب سے محبت ہے۔آپ صلی اللہ عليہ وسلم نے فرمایا (نواس محبت کی بناء پر میں نتھے ہے کہتا ہوں کہ) ہرنماز کے بعدائتد تعالیٰ ہے بید عاضرور کیا کرو۔اوربھی اے ندچھوڑو" رب اعنى على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك" (اے پروردگار!میری مددفر مااور جھے تو نیق دےائے ذکر کی اینے شكركى اورايني المجھى عبادت كى ) (منداحر سنن الى داؤدُ سنن نسالَى) حضرت توبان رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم جب ثمازے فارغ ہوتے تو تین دفعہ کلمہ استغفار یر منتے اور اللہ تعالی ہے مغفرت طلب کرتے اور اس کے بعد كت اللهم انت السلام و منك السلام تباركت يا ذالحلال والاكرام (اےالتداتوبى سالم ب(اورمحفوظ ومنزه ہے ہرعیب وقص ہے حوادث وآ فات ہے ہرتشم کے تغیروز وال سے ) اور تیری ہی طرف ہے اور تیرے بی ہاتھ میں ہے سامتی (جس کے لئے جاہے اور جب ج ہے سامتی کا فیصلہ کرے اور جس کے لئے نہ جا ہے نہ کرے ) تو ہر کت وال ہے۔اے ہزرگ و برتری دا نے قطیم وا کرام دالے) (صحیح سلم)

تشریح ... حضرت ثوبان رضی الله عند کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کامعموں تھ کے تماز سے فارغ ہونے بیٹی سلام پھیرنے کے بعد فوراً پہلے تین دفعہ استغفار کرتے ہے۔ یعنی الله تق الی کے حضور میں عرض کرتے سے۔ یعنی الله تق الی کے حضور میں عرض کرتے سے۔ استغفر الله واستغفر الله واست کے بعد بھی استخفر اللہ واست کے بعد بھی کے ب

مسئلہ: سلام کے بعد ذکر و دعا کے بارے بیں جو صدیثیں اور بذکور ہوئیں ان سے بیتو معلوم ہو چکا کہ نماز کے خاتمہ پر یعنی سلام کے بعد ذکر و دعا رسول التصلی اللہ طبہ وسلم ہے تمل اور تعلیم کے اعتبار سے ثابت ہے اور اس سے انکار کی تعبائش نہیں ہے لیکن بیہ جو رواج ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد دعا میں بھی مقتدی نماز ہی کی طرح امام کے پابندر ہے ہیں۔ حتی کہ اُسر کی مقتدی نماز ہی کی طرح امام کے پابندر ہے ہیں۔ حتی کہ اُسر کو بند کو جانے کی ضرورت ہوت بھی امام سے پہلے اس کا بنص جو نا براسمجی جا تا ہے ہی بالکل ہے اصل ہے بکہ قابل اسدا ت جا مامت اور اقتد اور افتد اور البط سلام کی افتد اور پابندی سنہ وری ہیں۔ اور خوشم دعا کر کے امام سے بہتے اٹھ جانا وری ہندی سنہ وری بندی سنہ وری بندی سنہ وری بندی سنہ وری ہیں۔ جو ہے تو مختصر دعا کر کے امام سے بہتے اٹھ جانا وری ہندی سنہ وری ہیں۔ جو ہے تو مختصر دعا کر کے امام سے بہتے اٹھ جانا وری ہندی سنہ وری ہوتے والے خوال ورکیف کے مطابق دیر تک دعا کرتا رہ ب

**یا الله!** ہم سب کوحضور صلی الله مدیبه وسلم کی تجی محبت عط فر مایئے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی الله مدیبه وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھ نے کی تو فیق عطا قر ماہیئے۔

یا اللہ! ہم سب کوایے عقائد عبدات معاملت معاملت معاشرت اور اخلاق میں مند عق کی تعییمات کے مطابق درست کرنے کی فکرتصیب فرمایئے۔

یا الله! ہم نے آج احادیث مبارک ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو پیجے انداز میں محبت و حکمت ہے دوسروں تک اور خاص طور پراہنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطافر ہائے۔ آمین

# سنتين اورنوافل

کو '' نوافل'' ( نوافل کے اصل معنی زوائد کے ہیں اور صدیثوں ہیں فرض نمازوں کے علاوہ ، تی سب نمازوں کو' نوافل' کہا گیاہے) پھرجن سنتول یا نفاول کوفرضوں سے مملے پڑھنے کی تعلیم دی عمَّىٰ ہے بظاہران کی خاص حکمت اور مصلحت میہ ہے کہ فرض نماز جو الله نغی کی ہے در ہارے ں کی خاص اغاص حضوری ہے (اور اس وجہ سے وہ اجتماعی طور برمسجد میں اداکی جاتی ہے) اس میں مشغول ہونے سے پہلے انفرادی طور پر دو حار رکعتیں پڑھ کے دل کواس دربارے آشنااور مانوں کرلیا جائے اورمقرب فرشتوں ہے ایک قرب ومناسبت پیدا کرلی جائے۔اورجن سنتوں یا تفاوں کوفرضوں کے بعد را صنے کی تعلیم دی گئی ہے ان کی تھمت اور مصلحت بظاہر ہے معلوم ہوتی ہے کہ فرض نمازی ادائیگی میں جوقصوررہ میا ہواس کی میجھ تل فی بعد والی ان سنتوں اور نفول ہے ہوجائے۔ (ابطور جمید معترضہ کے مہیں ریجی سمجھ لینا جا ہے کہ جن نماز وں سے پہلے یا بعد میں سنتیں یا غلبیں ہو جھنے کی ترغیب نہیں دی گئی ہے یا صراحة منع کیا گیا ہے ان میں جی کوئی خاص تھمت اور مصلحت ہے۔ فجر کی سنتوں کی اہمیت اورفضیلت حضرت ما أنشر صديقة من روايت عبد كدر سول المنتسلي المتدعلية وسلم نے فرمایا: فجر کی دورکعت سنت دنیاو مافیہا ہے بہتر ہیں۔ (مجمسلم) تشريح .... ال مديث مين ظهر سے يملے جار ركعت سنت كا ذكر ہے۔ بالكل اى مضمون كى ايك حديث سنن نسائى وغيرہ ميں حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها ي بيمى مروى ب اور حضرت عا نشت صدیقة رضی التدعنها بی کی روایت سے رسول الله صلی الله عدیه وسلم كاعمل بھى ميروى ہے كہ:"آپ صلى الله عليه وسلم ظہرے یمیے گھر میں جار رکعت سنت پڑھتے تھے اس کے بعد جا کرمسجد میں ظهرى نمازير هات تصح بحركم تشريف لاكرا ركعتيس برصت تضاى طرح مغرب کی نم زیر هانے کے بعد گھر میں تشریف لاتے تھے ور ٣ رکعتيں پڙھتے تھئے بھرعشاء کی نماز پڑھانے کے بعد بھی گھر میں تشریف لاکرا کعتیں پڑھتے تھے۔ آخر میں فرماتی ہیں پھر جب سی صادق ہوجاتی تو فجر ہے مہلے ارکعتیں پڑھتے تھے'۔ (سیج سم) شب دروزيس پانچ نمازين و فرض کي ځي بي ادروه کو يااسلام کارکن رکین اور لازمدایمان ہیں۔ان کے علاوہ ان ہی کے آگے چھے اور دوسرے اوقات میں بھی چھرکعتیں پڑھنے کی ترغیب وقعلیم ر سول النَّد علي اللَّه عليه وسلم نے دی ہے۔ پھران میں ہے جن کے كے آ ب صلى الله عليه وسلم في تاكيدى الفاظ فرمائے يا دوسرول كو ترغیب دینے کے ساتھ جن کا آپ نے اپنے مل سے بہت زیادہ اہتمام قرمایاان کو عرف عام میں "سنت" کہا جاتا ہے اوران کے ماسوا

آ پ فرماتے تھے کہ تیامت کے دن بندے کے اعمال میں ہے سب سے بہیے نماز کا حساب ہوگا۔اوراس کی نماز جانچی جائے گ پس آگروہ ٹھیک نکلی تو ہندہ فلاح باب اور کامیاب ہوجائے گااورا گروہ خراب نکلی تو بندہ نا کا م اور نا مرادرہ جائے گا پھرا گراس کے فرائنس میں کی تسر ہوئی تو رب کریم قرمائے گا کہ دیکھوکیا میرے بندے کے ذخیرہ اعمال میں فرائض کےعلہ وہ پچھنیکیاں (سنتیں یا نوافل ) ہیں؟ تا کدان ہے اس کے فرانض کی کی کسر پوری ہوسکے۔ پھرنماز کے علاوه باقی اعمال کا حساب بھی اسی طرح ہوگا۔ (جامع ترندی سنن نہ ؤ) بەھدىپە كافى ہے۔

ديكرنوافل كي فضيلت

تشریح ، سنن وٹوافل کی اقا دیت اور اہمیت کے لئے تنہا

حضرت ابوالیوب انصاری رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الشصلي التدعلية وسلم في فره ما ظهرت بيهلي عدر ركعتيس جن كے درمیان میں سلام نہ پھیرا جائے (لیعنی حارسلسل بڑھی جائیں) ان كيليخ آسان كررواز كال جات ين - (من الي ورون من سد) حضرت عبدالله بن عمر رضى المتدعندے روایت ہے کدر سور الله الله عليه وللم في فرمايا الله كي رحمت ال بند الرجوية سي عصرے مملے جا را تعتیس مڑھے (منداحد جامع ترندی منسانی افوا ا تشریج: عصرے مہیے جارد کعت ملک کے بارے میں بیآ پ کا تر نیبی ارشاد ہاورای کےمطابق آپ کاعمل بھی روایت کیا گیا ہے ورجھی مجھی عصرے مہیے دور کعت پر مصنا بھی آپ سے ثابت ہے۔ حضرت عمارین باسرینی امتدعنہ کےصاحبزادے محمد بن عمارٌ ہے روایت ہے کہ میں نے اپنے والمد ما جد تمار بن یا سرگود یکھا کہ وہ مغرب کے بعد چورلعتیں پڑھتے تصاور بیان فرماتے تھے کہ میں نے اسے حبیب صی الدعليه وسم كوديكها كه آب مغرب كے بعد چهركعتيس برا صفح تصاور فرات تھے کہ جو ہندہ مغرب کے بعد جھ رکعت نماز پڑھے سکے گناہ بخش دیئے ا ج کمنگے اگر چہوہ کنٹرت میں سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ (مجم طبر انی)

تشریح... ..مطلب بیاہے که آخرت میں فجر کی دورکعت سنت كا جوثواب ملنے والا ہے وہ '' دنیا اور جو پچھ دنیا میں ہے' اس سب سے زیادہ قیمتی اور کارآ مدے۔ دنیا اور جو پچھاس میں ہے اس سب في إورتواب آخرت ماقى غيرفاني براس حقيقت كالورا انكشاف بلكهمشابدهان شاءائتدجم سبكوة خرت مين جوجائ كا حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول التُدصلي الله عليه وسلم نے قرما يا كه فجر كى دوركعت سنت نه چھوڑ و اگر چەحالت بەموكە گھوڑےتم كودوڑار ہے بہوں۔ (مطلب بيە ہے کہ اگرتم سفر میں ہوا ورگھوڑ وں کی بیشت پر تیزی ہے منزلیں طے کرر ہے ہوتب بھی فجر کی سنتیں نہ چھوڑو) ( سنن ابی داؤد ) حضرت عائشه صديقة رضى الله عنها سے روايت ب كه رسول الله صبى الله عليه وسلم سنتوس اور تفلوس ميس يسيمس ثماز كا بھی اتنا اہتمام نہیں فرمات تھے جتنا کہ فجر ہے یہیے کی دو ركعتول كافرمات يتص (مسجح بني ري وصحيح مسلم )

حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسهم نے قرہ يا جس نے فجر کی سنتیں نہ پڑھی ہوں اس کوچ ہے کہوہ سورج نکنے کے بعدان کو پڑھے۔ (جامع زندی) نوافل كاايك خاص فائده

حريث بن قبيصة تابعي بيان كرتے جي كه ميں مدين طبيبة يا تو میں نے اللہ تعالٰی ہے وع کی کہ اے اللہ! جمجھے اینے کسی صالح بندے کی صحبت میسر فرما؟ پھر میں حضرت ابو ہر ریّاۃ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بیدعا کی تھی كه مجھے كسى صالح بندے كى صحبت نصيب فرما (اور ميں اب آپ كى خدمت میں حاضر ہوا ہوں) آپ مجھے کوئی ایسی حدیث سنا کیں جو آب نے خودرسول الله صلى الله عليه وسلم سے من ہؤ مجھے اميد ہے ك التذتع ي اس كومير \_ لئے نفع مند بنائے گا' تو حضرت ابو ہر بریّہ نے بیصدیث سنائی فرمایا که: میں نے رسول متصلی المتدعلیہ وسم سے سنا

#### نفل نماز گھر میں ادا کرنے کی ترغیب

عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِجْعَلُوا مِنُ صَلُوتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَخِذُوهَا قُبُورًا.

تَرْتَحِيَّ اللَّهُ عَبِرَاللَّهُ بِنَ عَمِرُ رَضَى اللَّهُ عَنِما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللّه علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا سیجھ نماز گھر کے لئے مقرد کر نوانہیں قبر نہ بناؤ۔ (جس گھر میں نماز نہ پڑھی جائے وہ تو قبر کی طرح ویران ہی ہے۔ اس لئے نوافل کے ذریعہ گھروں کوآیا دکرو)

حضرت ابوموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عراق کے پچھ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گھر میں (نفل) نماز اداکر نے کے متعلق پوچھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے (اس کے متعلق) نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا آپ نے ارش دفرمایا تھا کہ آدی کا گھر میں نماز پڑھنا تور ہے لہٰ ذاتم اپنے گھر ول کونو رائی بناؤ۔ (این تزیر) مضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ علیہ وال میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدی کی سب سے افضل نماز فرض نماز کے علاوہ اس کے اپنے گھر میں ہے۔ (نمائی میجاین تزیر) اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدی کی وہ نماز جو گھر (کی تنہائی) اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدی کی وہ نماز جو گھر (کی تنہائی) اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدی کی وہ نماز جو گھر (کی تنہائی) میں پڑئی جائے لوگوں کے ساسنے پڑھی ہوئی نمی کے مقابلہ میں فرض (بیتی)

حضرت آنس بن ما لک رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا اسپنے گھروں میں پچھ نماز کا حصہ مقرر کر کے اگرام واعز از بخشو۔ (میج ابن فزید)

تشریح۔ گھر کا اگرام و اعزازیہ ہے کہ اس میں نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھے جا کیں تا کہ اس میں خیر و برکت ہواور تا کہ یہ گھر بھی اس زمین کے ساتھ ہوجو قیامت کے دن ایمان والوں کے لئے گواہی دے گی۔ حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه بروایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں ہے کوئی آدی (فرض) نماز مسجد میں پڑھ کرفارغ ہوجائے تو اس کو چاہئے کہ وہ اپنی (بقیہ نو افل) نماز میں ہے کچھ حصہ گھر کے لئے رکھ دے کیونکہ اللہ تعالی اس کے گھر میں نماز کی وجہ ہے خیر (ویر کمت) فرما تا ہے۔ (مسلم دفیرہ این نزیر)

تشریخ: البته علاء نے لکھا ہے کہ اگر گھر میں سنتیں ونوافل چھوٹ جانے کا خدشہ ہوتو مسجد ہی میں ادا کر لینی جائیس۔ اوراس زمانہ میں ویسے بھی غفلت عام ہے اورا گر گھر میں نوافل کا اہتمام ہو سکے تواس ہے بہتر کیا بات ہو سکے تواس کے بہتر کیا بات ہو سکے تواس کا اثر لئے بغیر نہیں ادا کرنے ہے۔ اور نوافل کو گھر ول میں ادا کرنے ہے گھر کی عور تیں اور نے بھی اس کا اثر لئے بغیر نہیں رہ سکتے اور گھر میں جو خیر و ہر کت ہوگی وہ الگ۔ (معارف اسن)

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارش دفر مایا وہ گھر جس میں الله تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ گھر جس میں الله کا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ گھر جس میں الله کا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ کی سے۔ (بخاری وسلم)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند فرمات بیل که بیل نے بیل کہ بیل الله علیہ وسلم ہے در یافت کیا اپنے الله علیہ وسلم میں (افعل) نماز ادا کرنا افعل ہے یا مبحد بیل ادا کرنا ؟ آپ سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرا گھر مسجد ہے کتنا نزدیک ہے نماز گھر میں پڑھنا جھے ڈیادہ پہند ہے مبحد میں نماز پڑھنے سے سوائے فرض نماز کے (کہ وہ تو مسجد ہی میں میں ادا کرنا ضروری ہے) (احداین ماد این فزیر)

## تهجد كى فضيلت وانميت

عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُولُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيُلَةٍ إِلَى السَّمَآءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبُقَى ثُلَّتُ اللَّيْلِ الاَّحِرِ يَقُولُ مَنُ يَدُعُونِي فَاسْتَجِيْبَ لَهُ مَنُ يَسُأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغُفِرُ نِي فَآغُفِرَ لَهُ.

تَرْتَجُجُكُمْ : حضرت ابو ہریرہ رضی القد عنہ سے روایت ہے کہ رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہما را مالک اور رب تارک و تعالی ہررت کوجس وقت آخری تہائی رات ہوتی رہ جاتی ہو ہی ہے آسان و نیا کی طرف نزول فر ما تا ہے اور ارش و فر ماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں ۔ کون ہے جو مجھ سے مائے 'میں اس کو عطا کروں ۔ کون ہے جو مجھ سے مائے 'میں اس کو عطا کروں ۔ کون ہے جو مجھ سے مغفرت اور بخشش جا ہے میں اس کو بخش دوں ۔

کروں ۔ کون ہے جو مجھ سے مغفرت اور بخشش جا ہے میں اس کو بخش دوں ۔

(صحیح بخاری وسے مع

تشریح ..... سان دنیا کی طرف الله کا نزول فرمانا جس کا اس حدیث میں ذکر ہے الله تعالیٰ کی ایک صفت اوراس کا ایک فعل ہے جس کی حقیقت ہم نہیں جانے۔ جس طرح اس کی عام صفات و افعال کی حقیقت اور کیفیت بھی ہم نہیں جائے 'الله تعالیٰ کی ذات اور صفات و افعال کی حقیقت اور کیفیت بھی ہم نہیں جائے 'الله تعالیٰ کی ذات اور صفات و افعال کی حقیقت اور کیفیت کے علم انتخالیٰ کی ذات اور صفات و افعال کی حقیقت اور کیفیت کے علم انتخالیٰ کی ذات اور جہالت کا اقرار واعتراف بی علم ہے۔ ائم ا

ے اپنی عاجزی اور جہالت کا اقرار واعتراف بی علم ہے۔ اتکہ سلف کا طریقہ اور مسلک یہی رہا ہے کہ ان کے بارے بیں اپنی نارسائی اور بے علمی کا اقرار کیا جائے اور ان کی حقیقت اور کیفیت کاعلم دوسرے مقشابہات کی طرح خدا کے سپر دکیا جائے اور مانا جائے کہ جو بھی حقیقت ہے وہ حق ہے۔ لیکن اس حدیث اور مانا جائے کہ جو بھی حقیقت ہے وہ حق ہے۔ لیکن اس حدیث

کایہ پیغام بالکل واضح ہے کہ رات کے آخری تہائی جھے میں اللہ تعالی اپنی خاص شان رحمت کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہوتا

ہے اور خودان کو دعا اور سوال اور استغفار کے لئے پکارتا ہے۔ جو

بندے اس حقیقت پر یقین رکھتے ہیں ان کے لئے اس وقت بسترے برسوتے رہنا اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے جتنا

دوسروں کے لئے اس وقت بستر جھوڑ کر کھڑا ہونا۔اللہ تعالی

ا پے نصل ہے اس حقیقت کا ایبا یقین نصیب فرمائے جواس وقت بے چین کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار کی حاضری اور دعا و سوال واستغفار کے لئے کھڑا کردیا کرے۔

حضرت مغیرہ بن شعبدرضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس قدر قیام فرمایا (بینی رات کو نماز تہجد اتن طویل پڑھی) کہ آپ کے قدم مبارک متورم ہو گئے تو آپ ہے عرض کیا گیا کہ آپ کے قدم مبارک متورم ہو گئے تو آپ ہے عرض کیا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کی اگلی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کی اگلی کہ تو آن مجیلی ساری تقفیریں معاف ہوگئی ہیں (اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہیں اس کا اعلان فرما کے آپ کو اس بارے ہیں مطمئن بھی کر دیا ہے)؟ آپ نے ارشاد فرمایا تو کیا ہیں (اس کے احسان عظیم کی اور ذیا وہ شکر کرنے والا بندہ نہ بنول (اور اس شکر گزاری میں اس کی اور ذیا وہ عبادت نہ کروں)۔ (صحیح بخاری وسیح مسلم)

تشریح رسول القد علیه وسعم باوجود یکه آپ کوہم گنهگاروں کی طرح عبادت وریاضت کی زیادہ ضرورت نتھیٰ اور باوجوداس کے آپ کا چلنا پھرناحتیٰ کے سونا بھی کارٹو اب تھا۔لیکن پھربھی آپ راتوں میں اتن طویل نماز پڑھتے تھے کہ قدم مبارک

متورم ہوجاتے تھے۔اس میں ہم جیسے راحت طلب نام لیواؤں اور نیابت رسول کے مرعبوں کے لئے براسبق ہے۔

#### تهجد کی رکعات

حضرت عائش صدیقه رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم رات میں تیرہ رکعتیں پڑھتے ہتے جن میں وتر اورسنت فجر کی دورکعتیں بھی شامل ہوتی تھیں۔ (صحیحسم)

تشریح .....اس حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے تہجد کی رکعات کے بارے میں رسول اللہ سلی اللہ عبیہ وسلم کا جومعمول بتلایا ہے وہ آپ کا آکٹری معمول تھا ورنہ خود حضرت عائشہ ہوتا ہے کہ جمعی کم پڑھتے تھے۔

مسروق تابعی ہے روایت ہے کہ بیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیا علیہ وسلم کی نماز تہجد کے بارے بیس حضرت عائشہ صدیفہ درضی اللہ عنہا کہ آپ کتنی رکعتیں پڑھتے تھے) تو انہوں نے فرمایا۔ سات اور نواور گیار ہ سنت نجر کی دور کعتوں کے سوا (سیح بخاری) تشریح سات اور نواور گیارہ سنت نجر کی دور کعتوں کے سوا (سیح بخاری) تشریح سات رکعتیں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم تہجد بیس بھی صرف سات رکعتیں بڑھتے ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم تہجد بیس بھی صرف سات رکعتیں بڑھتے ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم تہجد بیس بھی صرف سات رکعتیں بڑھتے ہے کہ رسول اللہ علیہ وار رکعت تہجد اور تین رکعت ونز) اور بھی

صرف نو (لیعنی چهر رکعت تهجد اور تنین رکعت وتر) اور بهجی گیاره (لیعنی آٹھ رکعت تہجداور تین رکعت وتر)

### نماز تهجد کی قضاا دراس کا بدل

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روابیت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ جوشخص رات کوسوتا رو حمیا اپنے مقررہ ورد سے بیاس کے کسی جز سے پھراس نے اس کو پڑھ الیا نماز فجر اور ٹماز ظہر کے درمیان تو لکھا جائے گااس کے حق میں جسے اس نے پڑھا ہے رات ہی میں۔
جسے اس نے پڑھا ہے رات ہی میں۔

تشریح مسلم بیہ ہے کہ جس شخص نے رات کے لئے اپنا کوئی وردمقرر کرلیا ہومثلاً یہ کہ میں اتنی رکعتیں پڑھا کروں گا اور اس میں قرآ ن مجید اتنا پڑھوں گا اور وہ کسی رات سوتا رہ اور اس میں قرآ ن مجید اتنا پڑھوں گا اور وہ کسی رات سوتا رہ

کے دات کے پڑھنے کے برابر تواب عطافر مائیں گے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ
جب بیاری وغیرہ کسی عذر کی وجہ سے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم
کی نماز تہجد فوت ہو جاتی تو آپ دن کو اس کے بجائے بارہ
رکھتیں بڑھتے تھے

(صحیمسلم)

جائے اوراس کا بورا وردیا کوئی جزوٹوت ہو جائے تو اگر وہ اس

ون تمازظہرے بہلے بہلے اس کو پڑھ لے توحق تعالیٰ اس کے

یا الله! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچول کو بھی آپ صلی امتد علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مائے۔

یا اللد! ہم سب کوایے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکر نصیب فرمائے۔

یا الله! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو بیج انداز میں محبت وحکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی تو نیق عطافر مائے۔ آمین

## تهجير نبوي ليعض تفصيلات

عَنْ عَبْدِاللّهِ بُنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّهُ رَقَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسَتَيُقَظَ فَتَسَوَّكَ وَتُوضًا وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ فِى خَلْقِ السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ وَاخْتَلافِ اللَّيُلِ وَالنَّهَارِ لَا يَاتِلْكُونَ وَالْحَتَلافِ اللَّيُلِ وَالنَّهَارِ لَا يَاتِلُونَ قَلْمُ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَالنَّهَارِ لَا يَاتِلُورَةَ ثُمَّ السُّورَةَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَى رَكْعَتَيْنِ فَاطَالَ فِيهِمَا الْقَيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ثُمَّ انُصَرَفَ فَنَامَ حَتَى نَفَخَ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلْتُ مَوَّاتٍ سِتَّ رَكْعَاتٍ ثُمَّ اوَتَرَبِثَ لَا فَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَيَعَوْلَ اللّهُمَّ اجْعَلُ فِى نَفَخَ ثُمَّ اوُتَوَا وَعِنْ اللهُ اللهُ وَيَعَوَ اللّهُ عَلَى الْكَلْمِ اللّهُ اللهُ اللهُ وَيَعَوْلُ اللّهُمَّ اجْعَلُ فِى قَلْبِى نُورًا وَفِى لِسَانِى نُورًا وَاجْعَلُ فِى اللّهُ عَلَى الطّهُ وَهُو يَقُولُ اللّهُمَّ اجْعَلُ فِى قَلْبِى نُورًا وَهِى لِسَانِى نُورًا وَاجْعَلُ فِى سَمُعِى نُورًا وَهِنَ الصَّلُوةِ وَهُو يَقُولُ اللّهُمَّ اجْعَلُ فِى قَلْبِى نُورًا وَهِى لِسَانِى نُورًا وَاجْعَلُ فِى سَمُعِى نُورًا وَهِنُ المَامِى نُورًا وَاجْعَلُ فِى اللهُ عَلَى الْعَلَامِ وَعَلَى الْكُلُومُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَلَى السَّلُوةِ وَهُو يَقُولُ اللّهُمَّ اجْعَلُ مِنْ خَلْفِى نُورًا وَمِنْ امَامِى نُورًا وَاجْعَلُ مِنْ خَلْفِى نُورًا وَمِنْ امَامِى نُورًا وَاجْعَلُ مِنْ خَلْفِى نُورًا وَمِنْ اعَامِى نُورًا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْمَامِى نُورًا وَاللّهُ اللهُ اللهُ الْمَامِى نُورًا وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ آل عمران کی آخری آ بیتی آ پیتی آ پیش نے سو کے اٹھ کروضوفر مانے سے پہلے پڑھیں۔ ای طرح البحض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دیا توری۔ البلہم اجعل فی قبلبی نور آ آ پ نے اس دن صبح کی نماز میں کی تی ۔ اس

تشری الله عنها کی به حدیث عبدالله بن عباس رضی الله عنها کی به حدیث سیحین میں بھی اور دوسری کتابوں میں بھی کئی طریقوں سے روایت کی گئی ہے اور بعض میں اس سے زیادہ تفصیل ہے۔ بیز بیان اور تر تیب میں بھی کچھ فرق ہے۔ مثلاً بہ کہ دوسری بیز بیان اور تر تیب میں بھی کچھ فرق ہے۔ مثلاً بہ کہ دوسری

طرح کا ایک فرق بہ ہے کہ دو دورکعتیں پڑھ کے درمیان میں ذرا در کے لئے سوجانے کا ذکر جواس روایت میں کیا گیا ہے دوسری روایت میں کیا گیا ہے دوسری روایات اس سے خالی ہیں اور بیتو معلوم ہے کہ اس طرح ہردورکھت کے بعد سونا جضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت مبار کرنہیں تھی۔ اس رات آ یہ نے اتفا قا ایسا کیا ہوگا۔

اس دوایت میں دوخفیف رکعتیں پڑھنے کاذکر نہیں ہے بظاہر
ان کاذکر راوی کے بیان ہے رہ گیا اوراس کا قرینہ بیجی ہے کہای
صدیث کی دوسری روایتوں میں صراحة تیرہ رکعت پڑھنے کا ذکر
ہے۔ اوراس روایت کے مطابق کل رکعتیں صرف گیارہ ہوتی ہیں
ان دونوں بیانوں میں مطابقت ای طرح دی جاسکتی ہے کہ بیمان نیا
جائے کہاس کے راوی نے پہلی دوخفیف رکعتوں کاذکر نہیں کیا ہے
اورغالبًا ان کونماز تہجد سے خارج تحیۃ الوضو مجھا ہے۔ واللہ اعلم۔

دعا نوری جواس روایت میں ذکر کی گئی ہے اس میں نو دعائیہ کلے جین بعض دوسری روایات جی ان سے زیادہ کلمات نقل کئے گئے جیں۔ بڑی مبارک اور نورانی دعاہے۔ حاصل اس دعا کا بیہ کے گئے جیں۔ بڑی مبارک اور نورانی دعاہے۔ حاصل اس دعا کا بیہ کے کہا ۔ اللہ میرے قلب اور میری قالب اور میری رگ روح اور جھے جی اور میری رگ روح اور جھے از سرتا یا نور بنا دے اور میرے گردو پیش اور اوپر یئے ہر طرف نور بی نور کر دے اور میرے گردو پیش اور اوپر یئے ہر طرف نور بی نور کر دے اور میرا وجود دے قرآن مجدی آ یہ ۔ "الله نور السموات والارض" کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس دعا کا مقصد یہ ہوگا کہ میرا وجود اور گرد و پیش بی آ پ کے نور سے منور ہوجائے اور میرا ظاہر و باطن اور پوراما حول بھی بی آ پ کے نور سے منور ہوجائے اور میرا ظاہر و باطن اور پوراما حول بھی بی آ پ کے نور سے منور ہوجائے اور میرا ظاہر و باطن اور پوراما حول بھی بی آ پ کے رنگ میں رنگ جائے۔

تشری مناسب ہے کہ تہجد کی مناسب ہے کہ تہجد کی نماز میں قراءت معندل آ واز سے ہونہ بالکل آ ہستہ ہونہ بہت ذیادہ آ واز سے ہونہ بالکل آ ہستہ ہونہ بہت ذیادہ آ واز سے مندرجہ بالاحدیث کا منتاء یہی ہے۔لیکن آگر کسی وقت خاص وجہ سے آ ہستہ پڑھنا زیادہ مناسب ہوتو وہی بہتر ہوگا اور اس کے برعکس کسی دوسرے وقت آگر بلند آ واز سے پڑھنے میں کوئی مصلحت ہوتو اس وقت وہی افضل ہوگا۔

ما الله! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مائے۔ ما اللہ! ہم سب کو اپنے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علی عرق کی تعلیمات کے مطابق ورست کرنے کی فکر تھیب فرمائے۔ آمین

# حاشت بااشراق کے نوافل

عَنُ اَبِى ذَرِّرَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُصَبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ اَحْدِكُمُ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيُدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيُدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَصُدِقَةٌ وَكُلُّ تَكْمِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَامْرٌ بِالْمَعُرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهُى عَنِ الْمُنكرِ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهُلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْمِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَامْرٌ بِالْمَعُرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهُى عَنِ الْمُنكرِ صَدَقَةٌ وَيُحُرِّ مَدَقَةٌ وَيَهُى عَنِ الْمُنكرِ صَدَقَةٌ وَيُهُم مِنْ الْمُنكرِ صَدَقة وَيُحُرِّ مَعْهُم مِنَ الصَّحَى.

تر التحرير التحرير المورد المعناري من القدعند المراب المدسل الله عليه وسلم فرمايات ميس مرجون التحرير التحرير التحرير المعناء اوران كالمرجوز برضح كومد قد برين العناج كوجب وي المراب حالت ما المحالي كواس كوات باته باته باته باته الموان وغيره اعضاء اوران كالم كرنا مرجوز من سلامت باته المناف المرتب المعناد كور المحالة المراب كالم كرنا على المراب كالم كرنا على المراب كالمراب كالمراب كالمركز المراب كالمراب كالمراب كالمراب كالمركز المراب كالمراب كالمركز المراب كالمركز المراب كالمركز المراب كالمركز المناكر بهن من المنكو بهن محدق المراب كالمركز المراب كالمركز المركز المرك

تشری جوڑ کی طرف سے شکرانہ کا جوصد قد ہرروز میں کوادا کرنا چاہیے چاشت کی دو کونیں پڑھنے ہے وہ پوری طرح ادا ہوجا تا ہے ادر اللہ تعالی رکھتیں پڑھنے سے وہ پوری طرح ادا ہوجا تا ہے ادر اللہ تعالی اس مختصر شکرانہ کوال کے ہر جوڑ کی طرف سے تبول فر مالیتا ہے اور غالبًا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ تماز الیسی عبادت ہے جس میں انسان کے سارے اعضاء اور اس کے تمام جوڑ اور اس کا ظاہر و باطن سب بی شریک رہتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

حضرت ابوالدرداء اورحضرت ابوذرغفاری رضی الله عنها کے دوایت ہے کہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم نے الله تعالیٰ کی طرف ہے نقل کیا کہ الله تعالیٰ کا ادشاد ہے کہ اے فرزندا دم! تو دن کے ابتدائی حصے میں چار رکعتیں میرے لئے بڑھا کر میں دن کے ابتدائی حصے تک تھے کفایت کروں گا۔ (جامع ترندی) دن کے آخری حصے تک تھے کفایت کروں گا۔ (جامع ترندی) تشریح سے الله کا جو بندہ دب کریم کے اس وعدہ پریفتین مرکھتے ہوئے ہوئے کو اشراق یا جاشت کے وقت یورے اخلاص

کے ساتھ چار رکعتیں اللہ تعالی کے لئے پڑھے گا ان شاء ابتداس حدیث قدی کے مطابق وہ ضرور دیکھے گا کہ مایک الملک دن بھر کے اس کے مسائل کوئس طرح حل قرما تا ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ
رسول الله صلی الله علیہ وسلم (مجھی مجھی) چاشت کی نماز (استے
اہتمام اور پابندی ہے) پڑھتے تھے کہ ہم سہتے تھے کہ اب غالبًا
اسے آ ہے بجھی نہیں چھوڑیں گے (اور برابر پڑھا ہی کریں گے)
اور (مجھی مجھی) اس کو (اس طرح) چھوڑ دیتے تھے کہ ہم کہتے تھے
کہ اب رغالبًا) آ ہا س کونیس پڑھیں گے۔ (جائع زندی)
نظر تے ہے کہ وجہ بی بیان کرتے ہوئے ایک موقع پر فرمایا تھا۔
'' دسول الله صلی الله علیہ وسلم بسا اوقات ایسے اعمال بھی
نظر سے کی وجہ بی کا کرنا آ ہے کو بہت مجوب ہوتا تھ' اس
خطر سے کی وجہ ہے کہ آ ہے کو یا بندی ہے کرتا دیکھ کرآ ہے کی تھلید

اور پیروی میں عام مسلمان بھی اس کو پابندی ہے کرنے آلیس تواس کی فرضیت کا حکم نہ آجائے''۔

الغرض اشراق اور جاشت جیسے نوائل بسا اوقات آپ ال مصلحت سے ترک کر دیتے تھے اور ایسے مقصد سے ترک کرنے والے کوترک کرنے کے زمانہ میں بھی عمل کا ثواب برابر ملتار ہتا ہے اور فل ہرہے کہ یہ صلحت صرف آپ سے مخصوص تھی ' سکسی دوسرے کا یہ مقام نہیں ہے۔

حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ بھیجا جو بہت بڑی قیمت کا مال غنیمت کے کراور بہت جلدلوٹ آیا تو ایک مخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ایم نے اب تک ایسا الفیکر نہیں و یکھا تھا جو اتنی جلدی لوٹ آئے اور مال غنیمت بھی اتنازیادہ نے کرآ ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے (جب بیمسوس فرمایا کہ بیلوگ اس کا میانی اور اللہ علیہ وسلم نے (جب بیمسوس فرمایا کہ بیلوگ اس کا میانی اور

مال ودونت کوقدر ومنزلت کی نظر سے دیکے رہے ہیں تو آپ نے ازراہ تربیت ان کے ذبن کے رخ کوموڑا اور آپ نے ) ارشاد فرمایا ہیں تہمیں اس سے زیادہ جلدلوث آئے والا اور اس سے زیادہ غنیمت پانے والا نہ بتادوں؟ (اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح وضوء کیا پھروہ مسجد گیا اور مسجد گیا اور مسجد گیا اور مسجد میں فجر کی نمرز بڑھی پھر (سورج نکلنے کے بعد) چاشت اور مسجد میں فجر کی نمرز بڑھی پھر (سورج نکلنے کے بعد) چاشت اور مسجد میں بڑھی نیر اس سے زیادہ غنیمت پائے والا اور اس سے زیادہ غنیمت پائی والا اور اس سے زیادہ غنیمت پائے والا اور اس سے نیادہ غنیمت پائے والا ہے والا ہے

حفرت عقبہ بن عامر الجھنی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ''اے آ دم کے جیٹے دن کے شروع میں تو میر ہے (خوش کرنے کے ) لئے چار رکعتیں پڑھ لے میں دن مجر کے لئے تیراکھیل اور ذمہ دار ہوجاؤں گا''۔ (احم ایدیوں)

یا الله! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کوبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے نقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مائے۔

یا الله! ہم سب کواپے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکر نصیب فرمائے۔

یا اللہ! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو پیجے انداز میں محبت و حکمت ہے دوسروں تک اور خاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطافر ماسیے۔ آبین



#### نمازاستغفار

عَنَّ عَلِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ حَلَّتُنِي اَبُوبَكُم وَصَدَقَ اَبُوبُكُم قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَامِنٌ رَجُلِ يُدُنِبُ ذَنبًا ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطُهُو ثُمَّ يُصَلَّى ثُمَّ يَسَتَغُفِرُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ عَفَرَ اللَّهُ لَهُ عَفَرَ اللَّهُ لَهُ عَفَرَ اللَّهُ لَهُ عَفَرَ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ فَاسْتَغُفَرُ وَا اللَّهُ فَاسْتَغُفَرُ وَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

تشریج ..... بیر آیت جو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے گنا ہوں کی مغفرت کے سلسلہ میں اس موقع پر تلاوت فر ما کی سور ہ آ کے مران کی ہے جس سے پہلے الله کے الن مقل بندوں کا ذکر ہے جن کے لئے جنت خاص طور ہے تیار کی گئی ہے۔

ال كے بعدية بت ہے۔

والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا السلم فاستغفروالذنوبهم و من يغفرالذنوب الاالله ولم يصروا على مافعلوا و هم يعلمون. اولئك جز آؤهم مغفرة من ربهم و جنت تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها و نعم اجر العلمين. (آل الران ١٣٥-١٣٥)

(اوروہ بندے (جن کا حال بیہ کہ) جب ان ہے کوئی گندہ گناہ ہو جاتا ہے یا کوئی برا کام کرکے وہ اپنے او پرظلم کر بیضتے ہیں تو جندی ہی انہیں اللہ یاد آجاتا ہے اور وہ اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت اور معافی کے طالب ہوتے ہیں اور

الله كے سواكون ہے گنا ہوں كا معاف كرنے والا۔ اور وہ ديدہ و دائستہ اپنے كئے ہراصرار نہيں كرتے اليے لوگوں كى جزا بخشش اور معانى ہے ان كے رب كى طرف ہے اور بہتى باغات جن كے ينچے نہريں جارى ہيں وہ ان ہيں ہميشہ ہميشہ رہيں گے كيا اچھا بدلہ ہے ممل كرنے والوں كا)

اس آیت میں ان گنجگار بندوں کے لئے مغفرت اور بیشے نہیں بنایا جنت کی بشارت ہے جنہوں نے گناہ کو عادت اور بیشے نہیں بنایا ہے بلکدان کا حال ہیہ کہ جب ان سے کوئی برایا چھوٹا گناہ ہو جا تا ہے تو وہ اس پرنادم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کراس سے مغفرت اور معافی کے طالب ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور معافی حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہیہ ہے کہ بندہ وضو کر کے پہلے دور کعت نماز پڑھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے وضو کر کے پہلے دور کعت نماز پڑھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اللہ کرے آگروہ ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ سے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کے گنا ہوں کی ہخشش اور معافی طلب کرے آگروہ ایسا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے گنا ہوں کی ہخشش کا فیصلہ فر مائی دے گا۔

با الله! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچول کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی تو نیق عطافر مائے۔ آبین

# صلوة الحاجة كي ترغيب ودعا

وعَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ اَبِيُ اَوُفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنُ كَانَتُ لَهُ إِلَى اللَّهِ حَاجَةٌ أَوُ إِلَى آحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأَ وَلَيُحُسِن الْوُضُوءَ وَلَيُصَلّ رَكُعَتَيُن ثُمَّ لُيُثُن عَلَى اللَّهِ وَلَيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لُيَقُلُ: لَا اللهُ اَلَّا اللَّهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِ الْعَرِّشِ الْعَظِيْمِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِيْنَ اَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحُـمَتِكَ وَ عَزَائِمَ مَغُفِرَتِكَ وَالْغَنِيُمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِوَالسَّلَامَةَ مِنَ كُلِّ إِثْم لَا تَدَعُ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرُتَهُ وَلَا هَمَّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِينَ. تَنْتَ اللَّهُ اللَّهُ عَبِرَاللَّهُ بِنِ الْحِياوِ فِي رضى اللَّهُ عنه ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللّٰه علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا۔جس شخص کو کوئی بھی ضرورت پیش آئے دینی ہو یا دنیوی اس کا تعلق ما لک الملک ہے ہو یا کسی آ دمی ہے اس کو جا ہے کہ بہت اچھی طرح وضو ے پھر دورکعت نمازیڑھے پھرامٹدجل شانہ کی حمدوثناء کرے اور پھر درودشریف پڑھے اس کے بعدیہ دعا پڑھے۔ لَا إِلَٰهَ آلَا اللَّهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبُحَانَ اللَّهِ رَبِ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِيُنَ اَسُأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَ عَزَائِمَ مَغُفِرَتِكَ وَالْغَنِيُمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِوَالسَّلامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمَ لا تَدَعُ لِي ذَنُبًا إِلَّا غَفَرُتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. ''التد تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں وہ بڑے حکم والا بڑے کرم والا ہے۔ پیاک اور مقدس ہے وہ التدجوعرش عظیم کا بھی پر در دگار ہے۔تمام تعریقیں ای اللہ کیلئے ہیں جوتمام جہانوں کا پروردگار ہے۔اےامٹد! میں تجھ سےان تمام اعمال واخلاق اوران تمام چیز وں کا سوال کرتا ہوں جو تیری رحمت کامستحق بنادیتی ہیں اور جو تیری مغفرت کا پختہ اورمضبوط ذریعہ ہیں اور تچھ ہےسوال کرتا ہوں ہرنیکی میں ہے بھر پورحصہ لینے (کی توفیق) کا اور ہر گناہ سے سلامتی اور حفاظت کا۔ (اے اللہ)! میرے تمام گناہ بخش دے اور میرے تمام غمول اور پر بیثانیوں کو دور قرمادے۔اورمیری ہر ہر جائز حاجت کو پورا فرما دےا۔سب مہریا تول سے بڑے مہریان۔'( ترندی عائم' ابن مجہ ) ابن ماجد کی روایت میں اخیر میں ریجی ہے چرد نیاوآ خرت کے بارے میں جو مائے ان شاءاللہ اسکی حاجت ضرور بوری ہوگ۔

فائدہ:۔ نماز اللہ کی بڑی رحمت ہے اس لئے ہر پریش نی
کے دفت میں ادھر متوجہ ہونا گویا اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونا
ہے اور جب رحمت اللی مساعد و مددگار ہوتو پھر کیا مجال ہے کسی
پریشانی کی کہ وہ باقی رہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبما ایک مرتبہ سفر میں تھے

راستہ میں اطلاع ملی کہ بیٹے کا انتقال ہوگیا' اونٹ سے اترے دو
رکھت نماز پڑھی۔ پھر انسا لسلمہ و انا الیمہ راجعون پڑھا اور
پھر فرمایا کہ ہم نے وہ کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے اور
قرآن پاک کی آیت و است عینوا بالصبر و الصلوة (اور
مدد حاصل کروصبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ) تلاوت کی۔

### صلاة التوبدكي ترغيب

حفرت ابو بکرصد این رضی الله عنظرمات بین که بیس نے بی کریم صلی
الله علیه وسلم کوارشاد فرمات سنا جوکوئی شخص بھی کسی شم کا گناه کرے بھر
الله کاروضوء کرے اور نماز پڑھے بھر الله تقالی ہے تو بدواستغفار کرے تو
الله تقالی ضروراس کے گناه معاف کردیتا ہے۔ پھر رسول الله سنده او
علیه وسلم نے بیا بیت تلاوت فرمائی۔ والسندین اذا فعلوا فاحشة او
طلموا انفسهم ذکر واالله (جس کا ترجمہ بیہ کہ) اور (التدنق الی
کوئی اور براکام ان ہے ہوجائے تو (فوراً) اللہ تقالی کویاد کرتے ہیں اور
کوئی اور براکام ان ہے ہوجائے تو (فوراً) اللہ تعقار کرتے ہیں اور
الله کی ما منا ہے گناہوں کی توجواستغفار کرتے ہیں۔
اللہ تقالی کے ما منا ہے گناہوں کی توجواستغفار کرتے ہیں۔
اللہ تعالی کے ما منا ہے گناہوں کی توجواستغفار کرتے ہیں۔

حفرت نفر محکیتے ہیں کہ ایک مرتبہ سخت اند جیرا ہو گیا میں دوڑا ہوا حفرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو ذرا بھی تیز ہوا چلتی تھی تو ہم سب مسجدوں کو دوڑ جاتے ہے کہ ہیں قیامت تونہیں آگئی۔ (ابوداؤد)

عبدالله بن سلام رضی الله عند کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی
الله عند رسلم کے گھر والول پر کی شم کی تکی پیش آئی تو ان کونماز کا تعم
فرمایا کرتے اور بیآیت تلاوت کرتے ۔ واحر اهلک بالصلاة
واصطبر علیها لانسالک رزفاً (الایة) اپ گھر والول کونماز
کا تھم کرتے رہے اور خود بھی اس کا اجتمام کیجئے۔ ہم آپ سے
روزی کموانا نہیں جا ہے روزی تو ہم آپ کودیں گے۔

یا الله! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسم کی تجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کوبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مائے۔

یا الله! ہم سب کوایئے عقا کہ عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علی عق کی تعلیم ت کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمائے۔

با الله! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کوچے انداز میں محبت و حکمت ہے دوسروں تک اور خاص طور پراپئے گھروں میں پہنچانے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

الله بصرائع المعدد المع

كُلِّمَاذَّكُونَ الذَّاكِرُ وَنَ وَكُلِّمَاغَفَلَ عَنْ ذِكُرِهِ الْغَافِلُونَ

الله المحتال المعالمة

وَعَلَىٰ الْمُعَتَدِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِكَ

# صلوة التبيح كى ترغيب

عَنُ عِكُرَمَةَ عَنُ إِبِّنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنَهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ الْمَنْ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ: يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ اَلَا أَعْطِيُكَ ' اَلَا اَمْنَحُكَ ' اَلَا اَحْبُوكَ اَلَا اَمُعَلِيْكَ عَشُرَ اللهِ وَالْمَعُولُ وَحَمِيْنَهُ وَحَلِيْمَهُ وَحَدِيْنَهُ وَحَطَأَهُ وَعَمَلَهُو صَغِيرَهُ وَكِينُهُ وَحَلِيْنَهُ وَحَطَأَهُ وَعَمَلَهُو صَغِيرَهُ وَكِينُهُ وَحَلَانِيَتَهُ عَشُورَ خِصَالٍ: اَنْ تُصَلِّى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقُرَأُ فِي كُلِّ رَكُعَةٍ بِفَاتِحَةٍ الْجَتَابِ وَسُورَةٍ فَإِذَا فَرَعُتَ مِنَ الْقِوالَةِ فِي اَوْلِ رَكُعَةٍ فَقُلُ وَانْتَ قَائِمٌ: سُبْحَانَ اللّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَلَا اللهِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ ا

طبرانی کی روایت میں بیجی ہے کہ اگر تیرے گناہ سمندر کی جماگ کے برابر اللہ تعالیٰ سب معاف کرویں کے سما کم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چی زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو جبشہ بیجی دیا تھا جب وہ وہ ہاں سے واپس مدینہ پنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے لگایا اور پیشائی پر بوسہ دیا بھر فر مایا میں تمہیں ایک چیز دوں ایک خوشخری سناؤں؟ ایک تخذ دوں بھر پوری تفصیل ایک چیز دوں ایک خوشخری سناؤں؟ ایک تخذ دوں بھر پوری تفصیل مازی بتلائی جو او پر ذکر ہوئی۔ اس حدیث میں ان چار کھوں کے ساتھ لاحول و لاقوق الا باللہ العلی العظیم بھی آیا ہے۔ ما تعالیٰ العادی مانا اللہ العلی العظیم بھی آیا ہے۔ مانا والدیث بائل ہے ہوسکتا ہے کہ بی کریم صلی اللہ علی العظیم بھی آیا ہے۔ اصادیث بائل ہے ہوسکتا ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا اعدازہ وادیث بائل ہے ہوسکتا ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس

قدر شفقت اور اہتمام سے اس کوتعلیم فرمایا ہے علمائے امت کور شفقت اور اہتمام سے اس کوتعلیم فرمایا ہے علمائے امت محدثین فقہا وصلحاء ہرزمانہ بیس اس کا اہتمام فرمائے رہے ہیں۔
اس نماز کے ڈر لیے تمام گناہوں کا معاف ہونا حدیث بالا سے معلوم ہوا۔ جس میں صغیرہ کبیرہ ہرتشم کے گناہ شامل ہیں۔ البتہ دوسری آیات واحادیث کی وجہ ہے کبیرہ گناہوں کی معافی کے لئے تو یہ کی شرط ہوگی۔

صلاۃ التینے کا دوسراطریقہ بیت کہ سبحانک اللهم کے بعد المحمد لله ہے پہلے (تیسراکلمہ) پندرہ مرتبہ پڑھے اور پاتی سب اور پھر الحمد لله ہے بعد دس مرتبہ پڑھے اور باتی سب طریقہ بدستورای طرح ہے جو پہلے ذکر ہوا البتہ اس صورت میں نہ تو دوسرے بحدہ کے بعد بیٹھنے کی ضرورت ہے اور نہ التجاب کے ساتھ پڑھنے کی۔علاء نے لکھا ہے کہ بہتر بیہ کہ التجاب کے بہتر بیہ کہ کہ متعلقہ ضروری دنال ذکر) مسائل مل کے متعلقہ ضروری مسائل مسلم کے متعلقہ ضروری مسائل

نبرا: اس نماز کے لئے کوئی سورۃ قرآن کی متعین نبیں جو بھی سورۃ قرآن کی متعین نبیں جو بھی سورۃ دل جا ہے کہ سورۃ حدیث سورۃ جعد سورۃ تغابن میں سے جار

سور بی پڑھے۔ بعض حدیثوں میں ہیں آینوں کے بقدر آیا ہے۔ اس لئے الی سور تیں پڑھے جو ہیں آینوں کے قریب قریب ہوں۔ بعض نے اذا زلزلت والعادیات تکاڑ والعصر کا فرون نفر اخلاص کلھا ہے کہ ان میں سے پڑھ لیا کرے۔ نمبر ۲: ان شبیعوں کو زبان سے ہرگز نہ گئے کہ زبان سے شبر ۲: ان شبیعوں کو زبان سے ہرگز نہ گئے کہ زبان سے سننے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ انگلیوں کو ہند کر کے گننا اور شبیح ہاتھ میں لے کراس پر گننا جا تزہے۔ مگر مکر وہ ہے۔ بہتر ہیہ کہ انگلیاں جس طرح آئی جگہ پر رکھی ہیں ویسی ہی رہیں اور ہر کلمہ انگلی کوائی جگہ دیا تارہے۔

مبر ۱: اگر کسی جگہ ہے پڑھنا بھول جائے تو دوسرے دکن میں اس کو پورا کرے۔ البتہ بھولے ہوئے کی تضارکوع سے اٹھ کر اور دوسجدوں کے درمیان نہ کرے۔ اسی طرح بہلی اور تیسر ی رکعت کے بعد اگر بیٹے تو ان میں بھی بھولے ہوئے کی قضانہ کرے بلکہ صرف ان کی بی تنبیع پڑھے اور ان کے بعد جورکن ہو اس میں بھولی ہوئی بھی پڑھ لے لیکن اگر رکوع میں پڑھنا بھول گیاتو ان کو پہلے بحدہ میں پڑھ لے اسی طرح پہلے بحدہ کی دوسرے سجدہ میں اور دوسرے بحدہ کی دوسری رکعت میں کھڑا ہوکر پڑھ لے اوراگررہ جائے تو آخری قعدہ میں انتخیات سے پہلے پڑھ لے۔ مزیرہ اگر بھرا اگر بحدہ ہموسی وجہ کرنا پڑھا جائے تو اس میں تہی بیں پڑھنا چاہی لئے کہ مقدار تین ہوں ہو سے دہ پوری ہو بھی ہاں اگر منہرہ: اس نماز کا اوقات مرو ہہ کے علاوہ باتی دن رات کے تمام اوقات میں پڑھنا جائز ہے البتہ ذوال کے بعد پڑھنا زیادہ بہتر ہے بھردن میں کسی وقت پھردات کو۔

نمبرا؛ بعض حدیثوں میں سوم کلمہ کے ساتھ لاحول کو بھی ذکر کیا گیا ہے جبیبا کہ پہلے حدیث میں گزراجس میں حضرت جعفر گونماز سکھانے کا ذکر ہے۔اس لئے اگر بھی بھی اس کو بڑھا لے قواجھا ہے۔(از فضائل ذکر)

#### استخاره اوراس كاطريقه

حضرت جابروضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم ہم لوگوں کو تمام کاموں کے لئے استخارہ ( کا طریقہ) اس طرح سكھاتے تھے جيسے آپ صلى الله عليه وسلم قرآن ياك كى كوئى سورت مميں سكھاتے تھے آب استخارہ (كاطريقه) يوں بتلاتے تھے كه جبتم میں ہے کسی خص کاکسی (غیر معمولی اور اہم) کام کوانجام دیے کاارادہ ہوتو دورکعت نفل تمازیز ھے اوراس کے بعد بیدعایر ھے۔ اللهم انبي استخيرك بعلمك و استقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولااعلم وانتعلام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني و معاشي و عاقبة امري او قال عاجل امري و آجله فاقدره لي و يسره لي ثم بارك لي فيمه و ان كنت تعلم ان هذا الامر شرلي في ديني و معاشي و عاقبة امري او قال عاجل امرى و آجله فاصرفه عنى و اصرفني عنه و اقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به

''اے اللہ میں تیرے علم کے ذریعہ بچھ سے بہتری طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ذریعہ قدرت طلب کرتا ہوں اور تیرے فضل عظیم وانعام کا تجھ سے سوال کرتا ہوں اس لئے کہ تو تو (ہرکام کی) قدرت رکھتا ہے اور میں (کسی بھی کام) کی قدرت نہیں رکھتا اور تو (سب کچھ) جانتا ہے اور میں (کچھ) خنیں رکھتا اور تو (سب کچھ) جانتا ہے اور میں (کچھی طرح نہیں جانتا' اور تو بی تمام پوشیدہ (باتوں) کو خوب اچھی طرح جانئے والا ہے۔ اے اللہ! اگر تجھے معلوم ہے کہ بیکام میرے حق میں میرے دی میں میرے دی میں میرے دی میں میرے اور انجام میرے کے اعتبارے اور انجام کے اعتبارے ور انجام کے اعتبارے اور انجام کے اعتبارے ور انہارے دیں گے اعتبارے ور انجام کے اعتبارے ور انجام کے اعتبارے ور انجام کے اعتبارے ور انجام کے اعتبارے میں میں بہتر ہے تو تو اس کو میرے دیں گے اعتبارے ور انجام کے اعتبارے دیں کے اعتبارے ور انجام کے اعتبارے میں میں بہتر ہے تو تو اس کو میرے دیں گے اعتبارے دیں کے اعتبارے دیا کے اعتبارے دیں ک

کے مقدر فرما دے اور آسان کردے چھراس میں میرے گئے

برکت بھی عطافر مادے اور آگر تجھے معلوم ہے کہ بیکام میرے

دین کے اعتبار ہے ' دنیا کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار یا

میری دنیوی زندگی کے اعتبار سے اور اخروی زندگی کے اعتبار

سے ۔ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو تو اس کام کو بچھ سے دور کر

دے اور بجھے اس سے دور کردے اور جہاں بھی (جس کام میں

بھی) میرے لئے بہتری ہواس کو بچھے تعییب فرما دے اور پھر

بھی اس سے داخری کردے ''

دونوں جگہ ھفدا الامسوکی جگہ اپنی ضرورت کا نام لے (جس کے لئے استخارہ کرتا ہے ) ( بخاری ابوداؤ ڈٹر مذی نسائی ابن ماجہ ) نماز استخارہ

حضرت سعد بن انی وقاص رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا' آ دمی کی سعادت اور خوش بختی میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ وہ (اپناہم معاملات میں) الله تعالیٰ ہے استخارہ کیا کرے اور آ دمی کی بدختی کی ایک بہجان یہ ہے کہ وہ استخارہ کرنا چھوڑ دے۔ (احمد ابویعلیٰ عاکم' تر مذی)

فائدہ: استخارہ کے فقطی معتی بھلائی چاہئے کے ہیں۔ اور اصطلاح شریعت بیں استخارہ بیہ کہ جب بندہ کواپنے کی معاملہ کے مفید یامفتر ہوئے بیں آر دو ہوتو اللہ تعالیٰ سے میدعا کرے کہ وہ اس معاملہ کی بہتری اس کے دل پر کھول دے اور آر دد کو دور کر کے کسی ایک پہلوکو متعین کر دے۔ جس میں خبر ہو۔ استخارہ چونکہ اللہ تعالیٰ سے ایک پہلوکو متعین کر دے۔ جس میں خبر ہو۔ استخارہ چونکہ اللہ تعالیٰ سے ایک پہلوکو متعین کر دے۔ جس میں خبر ہو۔ استخارہ چونکہ اللہ تعالیٰ اس کئے جس کام کے لئے استخارہ کیا جائے اس میں ان شاءابتہ تعالیٰ کو ہم ہم شکی کا پورا پورا علم ہے اس کئے جس کام کے لئے استخارہ کیا جائے اس میں ان شاءابتہ تعالیٰ کو کر تا ہے کوئی نقصان نہیں ہوسکتا۔ نبی کر یم صلی النہ عدیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:۔ جو استخارہ کرتا ہے جو استخارہ کرتا ہے جو استخارہ کرتا ہے متر مندگی و ندا مت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور جو مشورہ کرتا ہے اسے شرمندگی و ندا مت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور جو میا نہ روی

عي خرج كرتاب و فقير بين موتا \_ ( مام المفرجور الروائد)

صدیث بالا بیس آ دمی کی سعادت استفارہ بیس فرمائی ہے اس لئے ہر کام بیس کامیابی اور ناکامی دونوں کے امکانات موجود بیں اور جو مخص مہلے استخارہ کرکے اس کے برے بھلے کو معلوم کرلیتا ہے اور اس کے بعد قدم اٹھا تا ہے وہ بلاشبہ خوش معلوم کرلیتا ہے اور اس کے بعد قدم اٹھا تا ہے وہ بلاشبہ خوش قسمت اور سعادت مندے۔

بندوں کاعلم ناتص ہے بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ
ایک کام کرنا چاہتا ہے اوراس کا انجام اس کے حق میں اچھانہیں ہوتا۔
رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم نے اس کے لئے ''صلوٰ قاستخارہ' تعلیم
فرمائی اور بتایا کہ جب کوئی خاص اوراہم کام در پیش ہوتو دور کعت نماز
یڑھ کے اللہ تعالی ہے رہنمائی اور تو فیق خیر کی دعا کرلیا کرو۔

بہرحال بیصلو قاستغفار صلوق حاجت اور صلوق استخارہ عظیم تعمیر ہیں جواس امت کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ لی جیس۔ اللہ تعالیٰ ہم کوان سے فائدہ اٹھائے کی توفیق دے۔ فائدہ:۔ استخارہ کے متعلق چندا ہم یا تیس ورج ذیل ہیں۔ فائدہ:۔ استخارہ انہی کاموں کیلئے کیا جاتا ہے جن کا خبر یا شر

ہونامشکوک ہو۔لہذا جو کام شرعاً واخلا قا داجب اور ضروری ہیں یانا جائز وحرام ہیں ان کے لئے استخارہ نہیں ہوسکتا۔

(۲) استخارہ کی دعا پڑھنے کے بعد کسی سے بات چیت کئے بغیر پاک بستر پر قبلہ رودا ہنی کروٹ پرسوجانا چاہئے اور اشخانام لے اشخنے کے بعد جس طرف طبیعت کار جمان زیادہ ہواللہ کانام لے کروہ کام شروع کر دیتا چاہئے۔ اگر پہلے دن کس ایک رائے پر نہ جے تو دوسرے دن بھی ای طرح کرنا چاہئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جوابان اسٹی نے دوئل ایوم بان مالک رضی اللہ من صفح الا ایمن نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی کام کا ارادہ کروتو سات مرتبہ تک اپنے ارشاد فرمایا جب تم کسی کام کا ارادہ کروتو سات مرتبہ تک اپنے رب سے استخارہ کرو پھر دیجھو تہارا دل کس طرف جھکتا ہے بس رب سے استخارہ کرو پھر دیجھو تہارا دل کس طرف جھکتا ہے بس

(۳) استخارہ میں خواب آناضروری نہیں البت بھی خواب میں کچھا شارہ ہوجا تا ہے۔اصل سوکرا شھنے کے بعد دل کا میلان ور بخان ہے۔(انخاب الرغیب دالتر ہیب)

یا الله! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت عطافر ہائے اور ہمیں اپنے بچوں کوبھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مائے۔

یا الله! ہم سب کوایے عقائد عبادات مع ملات مع شرت اور اخلاق میں علاء حق کی تعلیم تے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمایئے۔

ما الله! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو سیح انداز میں محبت و عکمت ہے دوسروں تک اور خاص طور پراہیے گھرول میں پہنچانے کی توفیق عطافر ماہیے۔ آمین



وَالصَّلوةِ الْقَائِمَةِ صَلِعَلْ مُحَمَّدِ وَارْضَ عَنْهُ رَضَى لَاستَعطَ بَعَنهُ

### امت مسلمه کا شعارا ورجمعه کے دن کی عظمت وفضیلت

ایک محلّمہ ہی کے مسلمان جمع ہو سکتے ہیں اس لئے ہفتہ میں ایک دن ایبا رکھ دیا گیا۔جس میں بورےشہر اور مختلف محلوں کے مسلمان ایک خاص نماز کے لئے شہر کی ایک بردی مسجد میں جمع ہو جایا کریں اورا پیے اجتماع کے لئے ظہر ہی کا وقت زیادہ موزوں ہوسکتا تھا اس لئے وہی وفت رکھا گیا اور ظہر کی جار رکعت کے بچائے جمعہ کی نماز صرف دور کعت رکھی گئی اور اس اجتماع کو تعلیمی وتربیتی لحاظ ہے زیادہ مفیداورموثر بنانے کے لیے تخفیف شدہ دو رکعتوں کے بجائے نطبہ لازمی کر دیا گیا اور اس کیلئے جمعہ ہی کا دن اس واسطےمقرر کیا گیا کہ ہفتہ کے سات دنوں میں ہے وہی ون زیادہ باعظمت اور بابرکت ہے۔ جس طرح روزانداخیر شب کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت وعنایت بندوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی ہے اور جس طرح سال کی راتوں میں ے ایک رات (شب قدر) خاص الخاص درجہ میں برکتوں اور رحمتوں والی ہے اس طرح ہفتہ کے سات دنوں میں سے جمعہ کا ون الله تعالیٰ کے خاص الطاف وعنایات کا دن ہے۔اس کئے اس میں بڑے بڑے اہم واقعات اللہ تعالیٰ کی طرف ہے واقع ہوئے ہیں اور واقع ہونے والے ہیں ببرحال جعد کی انہی خصوصیات کی وجہ ہے اس اہم اور شاندار ہفتہ وار اجتماعی تماز

ون رات کی یا نچوں فرض نمازیں جن کے باجماعت پڑھنے کا حکم ہے اور ان کے علاوہ وہسنن ونوافل جو انفرادی طور پر بی پڑھے جاتے ہیں ان سب کے متعلق رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كے ارشادات اور معمولات بچيلے اسباق ميں ميں ذکر کئے جا چکے ۔ان کے علاوہ چند نمازیں اور ہیں جوصرف ا جَمَا عَي طور ڀر ٻي ادا کي جاتي ٻي اور وه ايني مخصوص نوعيت اور المیازی شان کی وجہ ہے اس امت کا گویا شعار (علامت) ہیں ان میں سے ایک نماز جمعہ ہے جو ہفتہ وار ہے اور عیدالفطر وعيدالا في كن نمازي بي جوسال مين أيك وفعه اداكي جاتي میں۔ فرائض پنجگا نہ کے جماعت سے ادا کرنے میں جومصالح اور منافع ہیں وہ سب کے سب وسیع تریانے پر جمعہ اور عبیدین کی نماز وں ہے بھی حاصل ہوتے ہیں اوران کے علاوہ کچھاور حکمتیں اور مسلحتیں بھی ہیں جو صرف ان ہفتہ وار اور سالا نہ اجتماعی تمازوں ہی ہے وابستہ ہیں پہلے جمعہ کے بارے میں چند اشارات کے جاتے ہیں امید ہے کہاس باب کی احادیث کا مقصد ومنشاء مجھنے میں ان شاء اللہ ان اشارات ہے پڑھنے اور سننے والوں کو خاص رہنمائی حاصل ہوگی۔

روزانه پانچوں وفت کی جماعت میں ایک محدود صلقه لیمنی

کے لئے جمعہ کا دن مقرر کیا گیا۔ اور اس میں شرکت و حاضری کی سخت تاکید کی گئی اور نماز سے پہلے عنسل کرنے اچھے صاف ستھرے کیڑے پہنے اور میسر ہوتو خوشبو بھی لگانے کی ترغیب بلکہ ایک درجے میں تاکید کی گئ تاکہ مسلمانوں کا بیہ مقدی ہفتہ واراجتماع توجہ الی اللہ اور ذکر و دعا کی باطنی وروحانی برکات کے علاوہ ظاہری حیثیت سے بھی پاکیزہ خوش منظر بارونق اور پر بہار مواور مجمع کوفرشتوں کے پاک وصاف مجمع کے ساتھ زیادہ سے ہواور مختا بہت اور مناسبت ہو۔

عبید بن السباق تابعی ہے روایت ہے کہ ایک جمعہ کو خطاب فرماتے ہوئے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مسلم نو!اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے اس دن کوعید بنایا ہے لہذااس دن مسل کیا کرواور جس کے پاس خوشبو ہواس کے لئے کوئی حرج نہیں ہے کہ دہ خوشبو لگائے اور مسواک اس دن ضرور کیا کرو۔ (مؤطالام) لک و شن ابن ابد)

جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلا سکنے پروعید

جعنرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنها سے روایت ہے کہ ایک شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں بھلانگیا ہوا (مسجد میں)
آیا رسول اللہ علیہ وسلم خطبہ دے دہے تھے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا '' بیٹھ جا دُتم نے دیر بھی کی'' اور ( نمازیوں کو بھی ) ستایا۔ (احمر ابوداؤڈنسائی صحح ابن فزیر کی محمولات دیاں)

# دورن خطبه خاموش رہنے کی ترغیب

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فر مایا۔ جمعہ کے دن امام کے خطبہ کے دوران اگرتم نے اپ ساتھی سے بیجی کہا کہ 'خاموش رہو' تب بھی تم نے غلطی کی۔ (بخاری شلم ابوداؤ ذر تدی شرف بن باہن فرید) حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا' جو شخص جمعہ کے دن خسل کرے اپنی عورت سے خوشبو لے کر لگائے اگر جمعہ کے دن خسل کرے اپنی عورت سے خوشبو لے کر لگائے اگر اس کے پاس ہواور اچھے کہڑے ہینے پھر لوگوں کی گردنیں نہ پھلا نگے اور خطبہ کے وفت کوئی بات نہ کرے تو دو توں جمعہ کے درمیان کے گنا ہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اور جس نے بات درمیان کے گنا ہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اور جس نے بات کی اور لوگوں کی گردنیں پھلائلیں تو اس کی بیہ جمعہ کی نماز ظہر ہو جائے گی۔ (یعنی جمعہ کی خاص فضیلت اور اجروثو اب سے محروثی ہوگے۔) (ابوداؤ دُشجے ابن خربیہ)

### جمعه کے دن خط بنوا نا اور ناخن تر شوا نا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن تماز کو جائے ہے پہلے اپنے ناخن اورا پٹی کبیں تر اشا کرتے تھے۔ (مند بزارو بھم اوسط لسطمر انی)

> **یا الله!** ہم سب کوحضورصلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت عطا فر مایئے اور ہمیں اپنے بچوں کوبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے نقاضے سکھانے کی تو فیق عط فر مائے۔

> یا الله! ہم سب کواپنے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخل ق میں علاء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکر نصیب فرمایئے۔

> یا اللہ! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کوچے انداز میں محبت وحکمت سے دوسروں تک اورخاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

# نماز جمعه كى فرضيت اورخاص اہميت

عَنْ طَاوِقِ بُنِ شِهَابِ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةُ حَقَّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةِ إِلَاعَلَى اَرْبَعَةِ عَبْدِ مَمُلُوكِ اَوُامُوأَةِ اَوْصَبِيّ اَوُ مَوِيْضٍ. وَاجِبٌ عَلَى كُلِ مُسُلِمٍ فِي جَمَاعَةِ إِلَاعَلَى اَرْبَعَةِ عَبْدِ مَمُلُوكِ اَوُامُوأَةِ اَوْصَبِيّ اَوُ مَوِيْضٍ. فَرَاجِبٌ عَلَى كُرسول التصلى الدعليوسم نِ فراه به جمد كى نما زيماعت كرسول التصلى الدعليوسم فراه به جمد كى نما زيماعت كرساته اداكرنا برمسلمان برلازم اور واجب براس وجوب سے جارت ما ورق بی ایک غلام جوكسى كا مملوك بوذو وسر سے عورت تيسر سائر كاجوا بھى بالغ شهوا بوئي وقت بير (سنن الى واؤد)

حضرت عبدالله بن عمر اور حضرت ابو ہر بر او دونوں ہے دوایت ،
ہم نے خودرسول الله علی الله علیہ وسلم سے سنا آپ بر سرمنبر
فرمارہ ہے تھے کہ نہ جمعہ چھوڑ نے والے لوگ یا تو اپنی اس حرکت
ہے باز آسیں یا یہ ہوگا کہ ان کے اس گناہ کی سزا میں اللہ تق لی ن
کے دلوں پر مہر لگادے گا 'چھروہ عافلوں ہی میں ہے ہوجا 'میں گے۔
کے دلوں پر مہر لگادے گا 'چھروہ عافلوں ہی میں سے ہوجا 'میں گے۔
(اوراصلاح کی تو نیق سے محروم کردیے جا میں گے ) (سیح مسلم)

جمعه کوبغیرعذر جھوڑنے پر وعید

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند نے بی کریم صلی الله علیہ و جعد کی نماز جس نبیل علیہ و سلم کا ارشادان لوگوں کے بارے جس جو جعد کی نماز جس نبیل آتے تفال کیا ہے کہ میرے دل جس آتا ہے کہ میں نماز پڑھانے کے لئے کسی کو کہہ جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو جو جعد جس نبیس آتے ان آومیوں سمیت آگ لگا دوں۔ (مسلم عالم) نبیس آتے ان آومیوں سمیت آگ لگا دوں۔ (مسلم عالم) الله علیہ وسلم الله علیہ واقع وی بلا عذر تنین جمعے ستی و بہل انگاری کی وجہ نے ارشاد فر ما یا جو آ دمی بلا عذر تنین جمعے ستی و بہل انگاری کی وجہ نیار شاد فر ما یا جو آقو اللہ تنیالی اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ (پھروہ نیک علیہ وسلم کے دل پر مہر لگا دے گا۔ (پھروہ نیک سے حضورت عبدالله بن عباس رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ حضرت عبدالله بن عباس رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ :۔ جو شخص بغیر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ :۔ جو شخص بغیر کی

مجبوری کے جمعہ کی نماز چھوڑ ہے گا اور وہ اللہ کے اس دفتر میں
جس میں کوئی ردو بدل نہیں ہوسکتا منافق لکھا جائے گا اور بعض
روایات میں تین دفعہ چھوڑ نے کا ذکر ہے۔ (مسند شافعی)
تشریح ۔۔۔۔۔ان حدیثوں میں جمعہ کی جوغیر معمولی اہمیت
بیان کی گئی ہے اور اس کے ترک پر جو وعیدیں سنائی گئی ہیں وہ

سرن المبیت بیان کی گئی ہے اور اس کے ترک پر جو وعیدیں سائی گئی ہیں وہ سیان کی گئی ہیں وہ سکسی تشریح کی مختاج نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ان سب معصیات ومنکرات ہے نیجے کی تو فیق دے جن کے نتیجہ میں بندہ اللہ تعالی کی نظر کرم ہے گر جاتا ہے اور اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اللہ ماحفظا،

### جمعہ کے لئے اول وفت جانے کی فضیلت

حضرت ابو ہرمیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ جب جعہ کا دن ہوتا ہے تو فرمایا:۔ جب جعہ کا دن ہوتا ہے تو فرمایا:۔ جب جعہ کا دن ہوتا ہے تو فرمایا:۔ جب جو جانے ہیں اور شروع میں آنے والوں کے تام کے بعد دیگر نے لکھتے ہیں اور اول وقت دو پہر میں آنے والے کی مثال اس محض کی ہے جواللہ کے حضور میں اونٹ کی قربانی پیش کرتا ہے پھراس کے بعد دوم نمبر برآنے والے کی مثال اس محض کی ہے جو گائے پیش کرتا ہے پھراس کے بعد دوم ہے بھراس کے بعد دوم الے کی مثال اس مینڈ ھا پیش کرتا ہے بھراس کے بعد دوم والے کی مثال مینڈ ھا پیش کرتا ہے بھراس کے بعد آنے والے کی مثال مینڈ ھا پیش کرتے والے کی اس کے بعد الے کی مثال مینڈ ھا پیش کرتے والے کی اور اس کے بعد الے کی مثال مینڈ ھا پیش کرتے والے کی اور اس کے بعد الے کی مثال مینڈ ھا پیش کرنے والے کی اور اس کے بعد الے کی دور الے کی اور اس کے بعد الے کی دور الے کی اور اس کے بعد الے کی دور الے کی اور اس کے بعد الے کی دور الے کی اور اس کے بعد مرغی پیش کرنے والے کی اس کے بعد

انڈا پیش کرنے والے کی چرجب امام خطبہ کے لئے منبر کی طرف جاتا ہے تو بیفر شنے اپنے لکھنے کے دفتر لپیٹ لینے ہیں اور خطبہ سننے میں شریک ہوجاتے ہیں۔ (سمج بناری سمج مسلم) خطبہ سننے میں شریک ہوجاتے ہیں۔ (سمج بناری سمج مسلم) تشریح سسم کے اول تشریح سام کا اصل مقصد و مدعا جمعہ کے اول و تت جانے کی ترغیب ہے اور آ کے چیجے آئے والوں کے تواب

اور در جات کے فرق کوآپ نے مختلف درجہ کی قربانیوں کی مثال دے کر سمجھانا جاہاہے۔

نماز جمعه اورخطبه میں آپ سلی الله علیه وسلم کامعمول دعرت انس رضی الله عند سے دوایت ہے کہ دسول الله سلی الله علیه وسلم کامعمول تھا کہ جب سردی زیادہ ہوتی تو نماز جمعہ شروع وقت ہی میں پڑھ لیتے اور جب موسم زیادہ گرم ہوتا تو شند سے دوقت لینی گری کی شدت کم ہونے پر پڑھتے ۔ (سیح بخاری) حضند سے دوایت ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم دو خطبے دیا کرتے ہے اور دونوں کے درمیان (تھوڑی دیر کے لئے) بیٹھتے تھے۔ آپ ان خطبوں میں درمیان (تھوڑی دیر کے لئے) بیٹھتے تھے۔ آپ ان خطبوں میں فرماتے ہے اور لوگوں کو تھیجت بھی فرماتے ہے داری کو تھیجت بھی فرماتے ہے۔ آپ ان خطبوں کا فرماتے ہے اور لوگوں کو تھیجت بھی فرماتے ہے۔ آپ کا خطبہ بھی۔ آپ کی نماز بھی درمیانی ہوتی تھی اور ای کو تھیجت بھی فرماتے ہے۔ آپ کا خطبہ بھی۔ (صیح مسلم)

تشریح... مطلب میہ ہے کہ آپ کے خطبہ اور نماز میں نہ بہت طول ہوتا تھا اور نہ بہت زیادہ اختصار' بلکہ دونوں کی مقدار معتدل اور متوسط ہوتی تھی۔

نماز جمعه كاابهتمام اوراس كے آ داب

حضرت سلمان فاری رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔ جوآ دمی جمعہ کے دن عسل الله علیہ وسلم من ارشاد فرمایا:۔ جوآ دمی جمعہ کے دن عسل کرے اور جہال تک ہو سکے صفائی پاکیزگی کا اہتمام کرے اور جوتیل خوشبواس کے گھر ہووہ اگائے پھروہ گھر سے نماز

کے لئے جائے اورمسجد میں پہنچ کراس کی احتیاط کرے کہ جو دو آ دمی پہلے ہے ساتھ بیٹھے ہوں ان کے سے نہیٹھے پھر جونماز لیعنی سنن ونوافل کی جتنی رکعتیں اس کے لئے مقدر ہوں وہ پڑھے پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ اور خاموشی کے ساتھ اس کو سنے تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان کی اس کی ساری خطا تمیں ضرور معاف کر دی جا تمیں گی۔ (صح بندی) تشری ..... درج بالا حدیث میں عسل جمعہ کے علاوہ چند اوراعمال کا بھی ذکر ہے۔ بفتدرا مکان ہرتشم کی یا کیزگی اور صفائی كاابتمام اليحصلياس كاابتمام خوشبو كااستعال مسجد ميس براس چیز سے احتیاط اور اجتناب جس ہے لوگوں کو ایڈ ا پہنچنے اور ہا ہمی تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ ہو جیسے پہلے ہے ساتھ بیٹے ہوئے دوآ دمیوں کے بیج میں تھس کر بیٹھنا یالوگوں کے او بر سے بھلانگ کے جانا وغیرہ پھروہاں حسب توفیق نوافل پڑھنا اور خطبہ کے وقت ادب اور توجہ کے ساتھ اس کوسننا پھر نماز پڑھنا۔ جمعہ کی جو نماز اس اہتمام اور آ داب کے ساتھ مربھی جائے اس کو ان دونوں حدیثوں میں بورے ہفتہ کے گنا ہوں کا کفارہ اور بخشش و معانی کا وسیلہ فرمایا گیا ہے۔ یوں بھی غور کر کے سمجھا جا سکتا ہے کہ بیسب اٹمال جب سی نیت کے ساتھ کئے جا کینگے تو ان بندول کے دلوں اوران کی روحوں کی کیا کیفیات ہوں گی اوران کی زندگی براس نماز کے کیا اثرات نیزیں گے اور پھراللہ تعالٰی کی رحمت اورشان مغفرت کاان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔

جمعہ کی جہا اذان کے بعد کاروباروغیرہ کا تھم (از حضرت مولانامفتی عبدالرؤف سکھردی دظلاالعالی) جمعہ کے دن ہرا ہے مسلمان عاقل بالغ تندرست مرد پرجو کسی شہر میں ہوجمعہ کی جہلی اذان ہوتے ہی تماز جمعہ اداکر نے کا اہتمام واجب ہے۔ اس کے سواکسی اور کام میں مشغول ہونا

جا رُنہیں جس کی چندصور تیں درج ذیل ہیں۔

1- جور کی پہلی اذان کے بعد کسی بھی قتم کا کاروبار تجارت اور خرید وفروخت جائز بین البذاجعد کی بہلی اذان پردکان کو کمل بندکریں۔ مالک دکان اور ملازم سب نماز جمعد اداکریں۔ کو کمل بندکریں۔ مالک دکان اور ملازم سب نماز جمعد اداکریں۔ 2- جمعد کے دن بعض دکا ندار ایسا کرتے ہیں کہ ان کی دکان کا ایک فردالی مسجد ہیں نماز جمعہ اداکرتا ہے جہاں جمعد کی نماز جلدی ہوتی ہے اور وہ آکر دوکان پر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر دوسرا شخص دوسری مسجد ہیں نماز جمعہ اداکرتا ہے جہاں نماز جمعہ دیر ہوتی ہوتی ہے اور دوکان برابر کھلی رہتی ہے اور کاروبار جاری رہتا ہے ہو گئر اداکریں ہال اگر دکان کے تمام افراد کی ایسی مسجد ہیں جمعہ کی نماز اداکریں جہاں نماز جمعہ جلدی ہوتی ہے اور پھر آکر جمعہ کی نماز اداکریں جہاں نماز جمعہ جلدی ہوتی ہے اور پھر آکر کر دکان کے تمام افراد کی ایسی مسجد ہیں جمعہ کی نماز اداکریں جہاں نماز جمعہ جلدی ہوتی ہے اور پھر آکر کر دکان کھول لیں تو بہ جہاں نماز جمعہ جلدی ہوتی ہے اور پھر آکر کر دکان کھول لیں تو بہ جہاں نماز جمعہ جلدی ہوتی ہے اور پھر آکر کر

3 - ملازمت سرکاری ہوغیرسرکاری جعد کی پہلی اذان کے بعد ملازمت سرکاری ہوغیرسرکاری جعد کی پہلی اذان کے بعد ملازمت کرتا جا تزنییں۔اسکوچھوڑ کرتماز جعد اداکر نیکا اجتمام ضروری ہے البند جعد کی تماز ادا کرنے کے بعد ملازمت کرنا جا تزہے۔

4- جعد کی پہلی اذان کے بعد اگر کارخانہ یا دکان یا کیکٹری باہر سے بند کر دیں اور انڈرمسلمان ملاز مین کام کرتے رہیں ہیں جائز نہیں۔سب کوکام چھوڑ کرنماز جعدادا کرنا فرض

ہے ورنہ سخت گناہ ہوگا۔

5- اگر کسی مسلمان طازم کو جمعہ کی پہلی اذان کے بعد مالک کام کرنے پر مجبود کرنے والا گنام گارہے اور مازم پراس کا کہا ماننا جا کز نہیں۔ اگر وہ مجبود کرنے سے بازنہ آر وہ مجبود کرنے سے بازنہ آر کے تو ملازم کو چا ہے کہ اس کی مینا جا کز بات نہ مانے بلکہ جمعہ کی نمازا ہے وقت پرادا کرنے کا اہتمام کرے۔

6- جمعہ کی پہلی اذان کے بعدگلی کوچوں اور ہازاروں میں محنت مز دوری کرنے والوں اور چل پھر کر مال بیچنے والوں' ریز هی اور تضیلہ لگانے والوں پر بھی واجب ہے کہ کام بند کر کے نماز جمعہ اداکریں۔

7- اذان جمعہ کے بعد کھانا پینا سونا یا کسی سے باتوں میں مشغول رہنا یہاں تک کہ کسی اخبار یا کتاب کا مطالعہ کرنا وغیرہ نخرضیکہ ہروہ کام جو جمعہ کی تیاری کیلئے مانع بنے جائز نہیں۔ صرف جمعہ کی تیاری کے لئے جو کام ہوں وہ کئے جا سکتے ہیں۔ صرف جمعہ کی تیاری کے لئے جو کام ہوں وہ کئے جا سکتے ہیں۔ 8- اذان جمعہ کی فماز

فرض ہے گھر میں توافل یا ذکر و تلاوت یا کسی اور عبادت میں مشغول رہنا جائز نہیں۔ انہیں چاہئے کہ نماز جمعہ کے لئے مسجد میں حاضر ہول مسجد میں اگر جاہئیں اور موقع ہوتو ان عبادات کو انجام دے سکتے ہیں۔

یا الله! ہم سب کوحضور صلی الله علیہ وسلم کی سجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کوبھی آپ صلی الله علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاصفے سکھانے کی تو فیق عطافر مائے۔

با الله! بهم سب كواي عقائد عبادات معاملات معاشرت اورا خلاق مين على عن كانعليمات كمطابق درست كرنے كى فكرنصيب فرمايئ -

یا اللہ! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کوسیح انداز میں محبت و حکمت ہے و دسروں تک اور خاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی تو نیق عطافر مائے۔ آمین

# نماز جمعہ سے پہلے اور بعد کی سنتیں

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُكُعُ قَبُلَ الْجُمُعَةِ اَرْبَعًا وَبَعُدَهَا اَرْبَعًا

نَرْ ﷺ : حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسم جمعہ سے پہنے جار رکعت پڑھتے تنصاور جمعہ کے بعد جارز کعت۔(مجم کبیرطبرانی)

حضرت جابر بن عبداللدرض الله عنه ہے دوایت ہے کہ سلیک غطفانی ایک دفعہ جمعہ کے دن ایسے وقت مسجد میں آئے کہ رسول الله علیہ وسلم منبر پر بیٹے گئے تھے تو سلیک اس کے دماز پڑھتے (بیٹی انہوں حالت میں آ کر بیٹے گئے بیل اس کے کہ نماز پڑھتے (بیٹی انہوں نے مسجد میں داخل ہو کر نماز نہیں پڑھی بلکہ یہ دیکے کر کہ حضور صلی الله علیہ وسلم خطبہ کے لئے منبر پر جا بچے ہیں خود بھی ہیٹے گئے ) رسول الله علیہ وسلم نے ان سے فرمایا:۔ کیا تم نے دو رسول الله علیہ وسلم نے ان سے فرمایا:۔ کیا تم نے دو رکعتیں پڑھی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں! آپ نے فرمایا:۔ اٹھواور بہلے دور کعتیں پڑھو! (مجمسلم)

تشریح ....اس حدیث کی بناء پرامام شافعی اورامام احمد اوربعض دوسرے انگر کا مسلک ہے کہ نماز جمعہ کے لئے جوشخص مسجد میں آئے اس کیلئے اس دن تحیۃ المسجد واجب ہے اوراگر بالفرض امام خطبہ شروع کر چکا ہوجب بھی بیآنے والا دورکعت تحیۃ المسجد پڑھے لئے انہا ما ابوضیفہ اورامام مالک اورسفیان توری وغیرہ اکثر انگر ان احادیث کی بناء پرجن میں خطبہ کے وقت خاموش رہنے اور توجہ کے ساتھ اس کو سننے کی تاکید کی گئ ہے اور اس کے مطابق اکثر صحبہ واکا پر ان ہا ورتوجہ کے ساتھ اس کو سننے کی تاکید کی گئ ہے اور اس کے مطابق اکثر صحبہ واک پر انہ برخطبہ کے وقت نماز پڑھنے کی تابعین کے مل اورفق کی بناء پرخطبہ کے وقت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے اور سلیک غطفانی کے اس واقعہ کی مختلف اجازت نہیں دیتے اور سلیک غطفانی کے اس واقعہ کی مختلف توجیہات فرماتے ہیں۔اس مسکد میں دونوں طرف کے دلائل توجیہات فرماتے ہیں۔اس مسکد میں دونوں طرف کے دلائل

بہت وزنی ہیں۔اس لئے احتیاط کا تقاضا بیہ کہ جمعہ کے دن مجد میں ایسے وقت پہنچ جائے کہ خطبے سے پہلے کم از کم دور کعتیں ضرور ہیڑھ لے۔

حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کی نماز پڑھے تو چاہئے کہ اس کے بعد چار رکعت اور پڑھے۔ (صحیح مسلم) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھتے رسول اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھتے یہاں تک کہ مجد سے گھر تشریف نے جاتے تھے پھر گھر ہی میں دور کعتیں پڑھے تھے۔ (صحیح بناری وسلم)

تشریجی میں جوروایات ہیں ان ہیں دورکعت کا بھی ذکر ہے۔ چارکا ادر چھے کا بھی ذکر ہے۔ چارکا بھی اور چھے کا بھی ذکر ہے۔ چارکا بھی اور چھے کا بھی۔ امام ترفدی نے خود حضرت عبداللہ بن عمر کے بعد دورکعت اور اس کے بعد وی بارک میں گار کھت کے بعد دورکعت اور اس کے بعد چارکعت کو یاکل چھے رکعت بھی پڑھتے تھے۔ اس لئے اتمہ ججہدین کے ارکعت بھی بڑھتے تھے۔ اس لئے اتمہ ججہدین کے دوکو کے دیوں میں مختلف ہیں۔ بعض حضرات دوکو ترجیح دیتے ہیں بعض جارکھت کو اور بعض جھرکعت کو۔

جمعہ وشب جمعہ کے چنداعمال

حصرت اوس بن اوس تقفی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ

رسول الله صلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا کہ:۔جورکادن افضل ترین دنول میں سے ہے اس میں آ دم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اس میں ان کی وفات ہوئی۔ اس میں قیامت کاصور پھونکا جائے گا اور اس میں موت اور فنا کی بیہوثی اور بے سی ساری مخلوقات پر طاری ہوگی۔ لہذاتم لوگ جمعہ کے دن جھ پر درود کی کفرت کیا کرؤ کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے اور پیش ہوتا ہے اور پیش ہوتا ہے کا صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ (آپ کے وفات فرما جانے کے بعد) ہمارا درود آپ پر کیسے پیش ہوگا۔ آپ کا وفات فرما جانے کے بعد) ہمارا درود آپ پر کیسے پیش ہوگا۔ آپ کا جسدا طہرتو قبر میں ریزہ ریزہ ہو چکا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا فرمایا کہ:۔ اللہ تعالیٰ نے پیغیروں کے جسموں کوز مین پر حرام کردیا ہے (بیعنی موت کے بعد بھی ان کے اجسام قبروں میں بالکل صحیح سالم رہے ہیں زمین ان میں کوئی تغیر پیدائیں کرعتی۔)

(سنن افی داؤ دُسنن نسائی سنن این ماجهٔ سند داری دُوات کیرلیبیق)

تشریح .....اس حدیث میں جمعہ کے دن میں واقع ہوئے
والے اہم اور غیر معمولی واقعات کا ذکر کر کے جمعہ کی اہمیت و
فضیلت بیان کی گئی ہے اور مزید بیفر مایا گیاہے کہ اس مبارک اور
مخترم دن میں درود زیادہ پڑھنا چاہئے گویا جس طرح رمضان
المبارک کا خاص وظیفہ تلاوت قرآن پاک ہے اوراس کورمضان
المبارک سفر جحمہ کا خاص

مبارک دن کا خاص وظیفہ اس صدیث کی روسے درود شریف ہے جمعہ کے دن خصوصیت سے اس کی کثرت کرنی جاہئے۔ جمعہ وشب جمعہ کے چنداعمال

حضرت البوسعيد خدرى رضى الله عنه سے روايت ہے كه نبى
کريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مايا ، جوش جمعہ كے دن ميں
سورہ كہف پڑھے اس كے لئے دونوں جمعوں كے درميان كا
وفت نورانيت ہے چك المضاہے۔ (نسائی ، بيم قی واكم) اور
دارمی كی روايت ميں ہے جو جمعہ كی رات سورہ كہف پڑھے اس
کے اور بيت الله كے درميان نورانيت ہے جگم گاا ٹھتا ہے۔

فا کدہ: شب جمعہ اور جمعہ کے دن کی اہمیت اور بہت سے فضائل کی وجہ سے اس کی ایک ایک ساعت کی قدر کی جائے اور اعمال میں مثلاً تلاوت ڈکر دعا ور دوشریف اور نماز میں گزارا جائے۔ بعض روایات میں شب جمعہ میں سورہ دخان پڑھنے کی فضیلت بھی آئی ہے کہ جوشب جمعہ یا جمعہ کے دن سورہ دخان پڑھتا ہے اللہ جل شانہ اس کے لئے جنت میں ایک کل بنا دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ متر ہزار فرشتے اس کے لئے استغفار کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کی مغفرت کی مغفرت کی فضیلت وار دہوئی ہے۔ اس طرح جمعہ کے دن سورۃ آل عمران فضیلت وار دہوئی ہے۔ اس طرح جمعہ کے دن سورۃ آل عمران فضیلت وار دہوئی ہے۔ اس طرح جمعہ کے دن سورۃ آل عمران کی فضیلت وار دہوئی ہے۔ اس طرح جمعہ کے دن سورۃ آل عمران کی فضیلت وار دہوئی ہے۔ اس طرح جمعہ کے دن سورۃ آل عمران

یا الله! ہم سب کوحضور صلی القدعلیہ وسلم کی تجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر ، پئے۔ یا الله! ہم سب کوایے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں عماء حق کی تعلیمات کے مطابق

ورست کرنے کی فکرنصیب فر مائے۔ یا اللہ! ہم نے آج احادیث مبار کہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو سیحے انداز میں محبت و حکمت ہے دوسروں تک اور خاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی تو فیق عطا فر مائے۔ آبین

# عيدين كاتا غاز

عَنُ أَنُسٍ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ قَدِمَ النّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوُمَانَ يَلْعَبُونَ اللّهِ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَهُ ابْدَلَكُمُ اللّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوُمَ الْاَضْحَى وَيَوُمَ الْفِطُولِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ ابْدَلَكُمُ اللّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوُمَ الْاَصْحَى وَيَوُمَ الْفِطُولِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ ابْدَلَكُمُ اللّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوُمَ الْاصْحَى وَيَوُمَ الْفِطُولِ لَا يَعْدُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ ابْدَادِيهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

تشری ہے۔ قوموں کے تہوار دراصل ان کے عقائد و مصورات اوران کی تاریخ وروایات کے ترجمان اوران کے قومی مخراج کے آئیندوار ہوتے ہیں اس لئے ظاہر ہے کہ اسلام سے پہلے اپنی جاہلیت کے دور ش اہل مدینہ جود و تہوار مناتے ہے وہ جاہلی مزاج تصورات اور جاہلی روایات ہی کے آئیند دار ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ صدیث کے صریح الفی ظ کے مطابق خود اللہ تعالیٰ نے ان قدیمی تبواروں کوختم کرا کے ان کی جگہ عیدالفیل اور عیدالان کی دو تہواراس امت کے لئے مقرر فرما ویے جو اس کے تو حیدی مزاج اوراصول حیات کے مقرر فرما ویے جو اس کے تو حیدی مزاج اوراصول حیات کے عین مطابق اور اس کی تاریخ وروایات اور عقائد تصورات کے بوری طرح آئینہ دار ہیں۔ کاش اگر مسلمان اپنے ان تہواروں بوری طرح آئینہ دار ہیں۔ کاش اگر مسلمان اپنے ان تہواروں کے مطابق منا تیں تو اسلام کی روح اور اس کے پیغام کو تجھنے ہیں۔ کے مطابق منا تیں تو اسلام کی روح اور اس کے پیغام کو تجھنے ہیں۔

ہر تو م کے پچھ خاص تہوارا ورجشن کے دن ہوتے ہیں جن ہیں اس قوم کے لوگ اپنی اپنی حیثیت اور سطح کے مطابق اچھا لہاس پہنتے اور عمدہ کھانے پکاتے کھاتے ہیں اور دوسرے طریقوں سے بھی اپنی اندرونی مسرت وخوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ کو یا انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اس لئے انسانوں کا کوئی طبقہ اور فرقہ ایسانہیں ہے جس کے ہاں تہوارا ورجشن کے پچھ خاص دن نہ ہوں۔

اسلام میں بھی ایسے دو دن رکھے گئے ہیں ایک عیدالفطر اوردوسرے عیدالفطر ہیں بہی مسلمانوں کے اصلی ندہبی ولمی تہوار ہیں۔ ان کے علاوہ مسلمان جو تہوار مناتے ہیں ان کی کوئی فہ ہی حیثیت اور بنیا دنہیں ہے بلکہ اسلامی نقطہ نظر سے ان میں سے اکثر خرافات ہیں۔

مسلمانوں کی اجماعی زندگی اس وفت سے شروع ہوتی ہے جب کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ججرت فرما کرمدینہ طیب

آئے۔عیدالفطر اور عیدالاضیٰ ان دونوں تہواروں کا سلسلہ بھی اس وقت سے شروع ہوا ہے۔

عیدالفطر رمضان المبارک کے ختم ہونے پر کیم شوال کو منائی ج تی ہے اور عیدالاخی ۱۰ اذی الحجہ کور مضان المبارک دین منائی ج تی ہے اور عیدالاخی ۱۰ اذی الحجہ کور مضان المبارک دین و روحانی حیثیت سے سال کے بارہ مہینوں میں سب سے مبارک مہینہ ہے ای مہینہ میں قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا اس پورے مہینے کے روز ہے امت مسلمہ برفرض کے گئے۔

الغرض یہ پورا مہینہ خواہشات کی قربانی اور مجاہدہ کا اور مرطرح کی طاعات وعبادات کی کثرت کا مہینہ قرار دیا گیا۔ طاہرے کہ اس مہینہ کے خاتمہ پر جودن آئے ایمانی اور روحانی برکتوں کے لحاظ سے وہی سب سے زیادہ اس کا مستحق ہے کہ اس کواس امت کے جشن ومسرت کا دن اور تہوار بنایا جائے جنانچہ اس دن کوعیدالفطر قرار دیا گیا۔ اور ۱۰ ڈی الحجہ وہ مبارک تاریخی دن ہے جس میں امت مسلمہ کے موسس ومورث اعلیٰ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل امت مسلمہ کے موسس ومورث اعلیٰ سیدنا اشارہ یا کر این گخت جگر سیدنا اساعیل علیہ السلام کو ان کی مضامندی سے قربانی کے لئے اللہ کے حضور بیں چیش کر کے اور ان کی حضامندی سے قربانی کے لئے اللہ کے حضور بیں چیش کر کے اور ان کی حضامندی سے قربانی کے لئے اللہ کے حضور بیں چیش کر کے اور ان کی حضامندی سے قربانی کے لئے اللہ کے حضور بیں چیش کر کے اور ان کی حضامندی سے قربانی کے لئے اللہ کے حضور بیں چیش کر کے اور ان کی حضامندی سے قربانی کے لئے اللہ کے حضور بیں چیش کر کے اور ان کی کر کے اور ان کی کے کئے یہ چھری رکھ کراپنی تی وفاداری اور کامل شلیم ورضا

کا ثبوت دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے عشق ومحبت اور قربانی کے اس امتحان میں ان کو کا میاب قرار دے کر حصرت اساعیل کو زندہ وسلامت رکھ کران کی جگہ ایک جانور کی قربانی قبول فر مالی تھی اور حضرت ابراتیم علیالسلام کے سریر "انسی جاعلک للناس امامها" كا تاج ركاديا تفااوران كي اس ادا كي قل كوقيامت تك کے لئے'' رسم عاشقی'' قرار دے دیا تھا' پس اگر کوئی دن کسی عظیم تاریخی واقعہ کی یادگار کی حیثیت ہے تہوار قرار ویا جا سکتا ہے تو اس امت مسلمہ کے لئے جوملت ابرا ہیمی کی وارث اوراسوہ خلیلی کی نمائندہ ہے۔ • ا ذی الحجہ کے دن کے مقابلہ میں کوئی دوسرا دن اس كالمستحق نهيس ہوسكتا۔اس لئے دوسرى عيد • ا ذى الحجه كو قرارد یا گیا۔جس وادی میں حضرت اساعیل علیہ السلام کی قربانی کا بیہ دافعہ پیش آیا ای دادی میں پورے عالم اسلامی کے جج کا سالا نہاجتاع اور اس کے مناسک قربانی وغیرہ اس دا قعہ کی گویا اصل اوراول درج کی یا دگار ہے اور ہراسلامی شیراوریستی میں عيدالاصحیٰ کی تقریبات نماز اور قربانی وغیرہ بھی اسی کی کو یا نقل اور دوم درجه کی یا دگار ہے۔ بہر حال ان دونوں ( کیم شوال اور ۱۰ ذى الحبه) كى ان خصوصيات كى وجهه ان كو يوم العيد اورامت مسلمه کاتبوارقر اردیا گیا۔

> یا الله! ہم سب کوحضور سلی اللہ علیہ وسلم کی سجی محبت عطافر ماسیئے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی توفیق عطافر ماہیئے۔

> با الله! ہم سب کوایے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمایئے۔

یا اللد! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو پیجے انداز میں محبت و حکست سے دوسروں تک اور خاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

# عيدين كى نماز كيليّے اذان وا قامت

عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَيْرِ الْأَانِ وَلَا إِقَامَةٍ اللهِ عَيْرِ الْأَانِ وَلَا إِقَامَةٍ

تَرْتَحْجَكِمْ : حضرت جابر بن سمرہ رضی امتد عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول امتد سلی التدعدیہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نماز ایک بادود فعہ بی نہیں بلکہ بہت دفعہ پڑھی ہے۔ ہمیشہ بغیراذان اور بغیرا قامت کے۔ (سیح مسلم)

### عيدين كى نمازاورخطبهوغيره

حضرت ابوسعید ضدری رضی الله عند سے روایت ہے کے رسول الله عندی الله عندی الله عندی الله عندالفظر اور عیدالفظر اور خطبہ کیلئے کھڑے ہوتے تھے اور اور عظو اور موسلا کی طرف رخ کر کے خطبہ کیلئے کھڑے ہوتے تھے اور اور عظو اور موسلا ور موسلا اور وعظو الله میں بیٹھے رہتے تھے پھر آ بان کو خطبہ اور وعظو الله سے فرماتے تھے اور اگر آ ب کا ارادہ کوئی کشکر یا دستہ تیار کر کے کسی طرف روانہ کرنے کا ہوتا تو آ پ (عیدین کی نماز و منطبہ کے بعد) اس کو بھی روانہ فرماتے تھے یا کسی خاص چیز کے خطبہ کے بعد) اس کو بھی روانہ فرماتے تھے یا کسی خاص چیز کے بارے میں آ پ کوکوئی تھم و بینا ہوتا تو اسی موقع پر وہ بھی و ہے تھے۔ پھر آ پ عیدگاہ سے واپس ہوتے تھے (میج بخاری میج مسلم)

تشری سے معلوم ہوارسول الدّصلی اللہ علیہ وارسول الدّصلی اللہ علیہ وسلم کاعام معمول بہی تھا کہ عیدین کی نماز آپ مدینظیبہ کی آ بادی سے ہاہراس میدان میں پڑھتے تھے جس کو آپ نے اس کام کے لئے منتخب فر مالیا تھا۔ اور گویا (عیدگاہ) قرار دے دیا تھا اس وقت اس کے گرد کوئی چاردیواری بھی نہیں تھی ہس صحرائی میدان تھا۔ لوگول نے لکھا ہے کہ میجد نبوی صلی الدعلیہ وسلم سے قریباً ایک ہزار قدم کے فاصلے پر تھا۔ آپ نے عید کی نماز ایک مرتبہ بارش کی مجبوری سے میجد شریف میں بھی پڑھی ہے۔ مرتبہ بارش کی مجبوری سے میجد شریف میں بھی پڑھی ہے۔ مرتبہ بارش کی مجبوری سے میجد شریف میں بھی پڑھی ہے۔ مید مرتبہ بارش کی مجبوری سے میجد شریف میں باللہ عنہ کی اس حدیث سے مید مرتبہ بارش کی مجبوری سے میجد شریف میں اللہ عنہ کی اس حدیث سے مید حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے مید

مجھی مسلوم ہوا کہ عید کے دن نماز وخطبہ کے بعد عیدگاہ ہی ہیں ا اعلاء کلمة الحق کے لئے مجاہدین کے نشکر اور دیستے بھی منظم کئے جاتے ہے۔ جاتے تنصاورو ہیں ہے ان کوروانہ اور رخصت کیا جاتا تھا۔

حضرت جابر بن عبداللہ اتصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ہیں عید کے دن نماز کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ حاضر ہواتو آپ نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھ چکے تو پڑھی بغیرا ذان اور اقامت کے پھر جب آپ نماز پڑھ چکے تو بلال پرسہارالگا کرآپ خطبہ کے لئے گھڑے، ویوے بہلے اللہ کی حمد و ثناء کی اور لوگوں کو بہند و تھیجت فرمائی اور اللہ کی فرمانبرداری کی ان کو ترغیب وی۔ پھرآپ خوا ہمن کے جمع کی طرف گئے اور بنال آپ کے ساتھ ہی شے وہاں پہنچ کرآپ طرف کئے اور بنال آپ کے ساتھ ہی شے وہاں پہنچ کرآپ فرمانیا اور ان کو ایند وقعیجت فرمائی۔ (سنن شائی)

تشریخ ..... حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه کی اس حدیث میں عید کے خطبہ میں مردول کو خطاب فرمانے کے بعد عورتوں کو خطاب فرمانے کا ذکر ہے۔ حضرت عبدالله بن عباس کی ایک حدیث جو بھی مسلم میں ہوتا عباس کی ایک حدیث جو بھی مسلم میں ہے اس سے معلوم ہوتا ہوتا ہے کہ بیر آ پ نے اس لئے کیا تھا کہ آ پ کے خیال میں خوا تین آ پ کا خطبہ من بیں سکی تھیں۔ واللہ اعلم۔

فائدہ .....رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عید مین کی نماز میں خواتین بھی عام طور پرشر یک ہوتی تھیں بکدان

کے لئے بیآ پ کا تھم تھا کیکن زمانہ مابعد میں مسلم معاشرے میں فساد آگیا تو جس طرح امت کے فقہاء اور علماء نے جمعہ اور ہنجگانہ فہاد آگیا تو جس طرح المت کا مسجدوں میں آتا مناسب نہیں سمجھ اس فرح نماز عید کے لئے ان کا عیدگاہ جانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ فرح نماز عید کے لئے ان کا عیدگاہ جانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدالفطر کے دن دورکعت نماز پڑھی اوراس سے اللہ علیہ وسلم کے دن دورکعت نماز پڑھی اوراس سے پہلے یا بعد آپ نے کوئی فلی نماز نہیں پڑھی۔ (سمج جناری وسلم)

عيدين كي نماز كاوقت

یزید بن خمیر رجی تابعی سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ عیدالفطر یا عیدالاضی کے دن نمازعید پڑھنے کے لئے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ تشریف لائے (اہام کے آئے میں دیر ہوئی) تو آپ نے امام کی اس تاخیر کومنکر بتایا (اوراس کی مذمت کی) اور فرمایا کہ اس وقت تو ہم (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ) نماز پڑھ کر اس وقت تو ہم (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ) نماز پڑھ کر فارغ ہوجایا کرتے تھے۔ (راوی کہتے ہیں) اور یہ نوافل کا وقت تھا (نوافل سے مرادغالبًا چاشت کے نوافل ہیں)۔ (سنن انی داؤد)

تشری الله عنه نے شام میں سرصائی رضی الله عنه نے شام میں سکونت اختیار کر لی تھی اور وہیں ۸۸ھ میں "جمعی" جمعی "میں انکا انتقال ہوا۔ غالبًا وہیں کا بیرواقعہ ہے کہ نماز عید میں امام کی تاخیر پر آ ب نے تکیر فرمائی اور بتایا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ نماز عید سورے پڑھ کرفارغ ہوجایا کرتے تھے۔

رسول الله عليه وسلم كي عيد الفطر اورعيد الاخلى كي نماز كوفت كي بارك بين سب سے زيادہ واضح حديث وہ ہے جو حافظ بن حجر نے "الاضاحی" كے حوالے سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے تحافی جندب رضى الله عنه كى روايت سے ان الفاظ كے ساتھ وقل كى ہے۔

'' رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدالفطر كى نماز جم لوگوں كو اليسے وقت بڑھاتے ہتے كہ آفاب بقدر دو نيزے كے بلند ہوتا تھا اور عيدالاضىٰ كى نماز اليسے وقت پڑھاتے ہتے كہ آفاب بقدر ايك نيز وكے ہوتا تھا۔''

ہمارے زمائے میں بہت سے مقامات پرعیدین کی نماز
بہت تا خیر سے پڑھی جاتی ہے یہ بلاشبہ خلاف سنت ہے۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ابوعمیر سے
روایت ہے کہ وہ اپ متعدوج پول سے نقل کرتے ہیں جورسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام میں سے بھے کہ ایک دفعہ
ایک قافلہ (کہیں باہر سے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
آیا اور انہوں نے شہادت دی کہ کل (راستہ میں) انہوں نے
جا ندد یکھا ہے تو رسول اللہ صلی النہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تھم دیا کہ
وہ روزے کھول دیں اور کل جب صبح ہوتو نماز عیدادا کرئے کے
داکے عیدگاہ پہنچیں۔ (سنن ابی داؤڈسنن نسائی)

تشری .....مطلب بیہ ہے کہ رسول الندسلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ رمضان کی ۲۹ تاریخ کوچا ندنظر نہیں آیا تو قاعدے کے مطابق ایکے دن سب لوگوں نے روزہ رکھالیکن دن ہی میں سے کسی دفت باہر کا کوئی قافلہ مدینہ طیبہ پہنچا وران لوگوں نے گوائی دی کہ ہم نے کل شام چا ند دیکھا تھا تو آپ لوگوں کے ان لوگوں کی گواہی قبول فر ماکر لوگوں کوروزہ کھو لئے کا تھم دے ان لوگوں کی گواہی قبول فر ماکر لوگوں کوروزہ کھو لئے کا تھم دے دیا اور نماز عید کے لئے فر ما یا کہ کل شبح پڑھی جائے گی۔

بظاہر یہ قافلہ دن کو دہرے مدینہ منورہ پہنچا تھا اور نماز کا وقت نکل چکا تھا۔ شرعی مسئلہ بھی یہی ہے کہ آگر جا ند کا دیجھنا ایسے وقت معلوم ہو کہ نماز عیدائے وقت پر نہ پڑھی جاسکتی ہوتو پھر اگلے دن مجے ہی کو پڑھی جائے گی۔

# عيدين كي نماز ميں قرات

عَنُ عُبَيُدِاللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ آبَا وَاقِدِ اللَّيُثِيِّ مَاكَانَ يَقُرَءُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْاَضْحٰي وَالْفِطُرِ فَقَالَ يَقُرَأَ فِيهِمَا بِقَ وَالْقُرُانِ الْمَجِيْدِ وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ التَّخِيِّ الله بن عبدالله بن عتب بن مسعود تابعی ہے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ابووا قدليتي رضى النّدعندے يو حيما كەرسول النّد عليه واللّه عليه وسلم عيدالاضحىٰ اورعيدالفطر كى تماز ميں كون سي سورتيس يرّ ھا كرت يخطانهول في فرماياك "ق والقران المجيد" اور "اقتربت الساعة". (صيحسلم)

تشریج ..... بدیات بعیداز قیاس ہے که حضرت عمر رضی الله تشریح ....عیدین مین "امت مسلمه کاتهوار "اور" و بی جشن" ہونے کی جوشان ہاس کا تقاضا یمی ہے کہ دنیا کی قوموں کے جشنوں اورمیلوں کی طرح ہمارا عیدین کی نماز والا اجتماع بھی کہیں کھلے میدان میں ہواور جبیبا کہ پہلے معلوم ہو چکا رسول التُصلَّى التُدعليه وسلم كاعام معمول و دستنور بھى بہي تھا اور اس لئے حضرت نعمان بن بشيررضى الله عندے روايت ہے كدرسول عام حالات میں نیمی سنت ہے کیکن حضرت ابو ہر سریرہ کی اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ آگر بارش کی حالت ہو (یا ایسا ہی کوئی اورسبب ہو) تو عید کی نماز بھی مسجد میں پڑھی جاسکتی ہے۔

عیدین کے دن کھانا نماز سے پہلے یا بعد میں؟

ترجمه ..... حضرت بريدہ رضي الله عنه سے روايت ہے كه رسول التدصلي التدعليه وسلم كالمعمول بيقفا كهآب عيدالفطرك نماز کے سے پچھ کھا کے تشریف لے جاتے تتھا درعیدالائی کے دن نم ز ير هن تك محصيل كهات تف (جامع ترزي سنن ابن مادسنن داري)

تشریح .....حضرت انس رضی الله عند کی روایت ہے ہیہ مروی ہے کہ عیدالفطر کے دن نماز کوتشریف لے جانے ہے پہلے آپ چند تھجوریں تناول فرماتے تھے اور طاق عدد میں تناول فرماتے تھے۔ (می بناری)

عیدالاصحلٰ کے دن نماز کے بعد کھانے کی وجہ عٰالیّا ہیہوگی

عنہ کوعیدین میں رسول الشصلی اللہ علیہ وسلم کی قرائت کے بارے مس خود یا د شدر ما مواور اس وجه سے انہوں نے ابو واقد لیتی سے پوچھا۔ بظاہر حصرت مرشحا بیسوال یا تو ابو واقد کیٹی کے علم و حافظہ کا اندازه كرنے كے لئے تھايا ہے مزيداطمينان كيلئے ـ والله اعلم \_

التصلى التُدعليه وسلم عيدين اورجعه كم تمازيس "مَيّع اسْمَ رَبِّكَ الْاعلى" اور "هَالُ أَتَاكَ حَدِيْتُ الْغَاشِيَةُ" يرْحاكرت عَص اور جب (اتفاق سے) عیداور جمعہ ایک بی دن برج جاتا تو بھی دونول نمازول میں یمی دونول سورتیں پڑھتے تھے۔ (سیج مسلم) تشریح .....ابودا قدلیثی اورنعمان بن بشیررسی الله عنها کے ان بیانوں میں کوئی منا فات نہیں ہے۔عیدین کی نماز میں رسول

التدسلي الله عليه وسلم بهجي سوره ق اورسوره قمر پڙھتے تھے اور بھي سوره اعلى وسوره غاشيه

# بارش کی وجہ ہے عبد کی نمازمسجد میں

حضرت ابو مرمره رضى الله عندسے روایت ہے کہ ایک دفعہ عبد کے دن بارش ہوئی تو رسول الله علی الله علیہ وسلم نے ہم کوعید کی نماز مسجد شيوى صلى الله عليه وسلم على ميس يرد هاكى (سنن الدود دسن ابن ماب) الله عليه وسلم عيد كون راسته بدل ديخ شف ( صحح بخارى )

تشرت مسلب بيه كدرسول التصلى الله عليه وسلم عيد كي نماذ كے لئے جس راسته سے عيدگاه تشريف لے جاتے شف واپسي ميں اس كوچھوڑ كر دوسر براسته سے تشريف لاتے شف علاء نے اس كى مختلف حكمتيں بيان كى جيں ان ميں سے زياده علاء نے اس كى مختلف حكمتيں بيان كى جيں ان ميں سے زياده قرين قياس بيہ كر آپ بياس لئے كرتے شے كه اس طرح شعائر اسلام اور مسلمانوں كى اجتماعيت وشوكت كا زياده اظہار و شعائر اسلام اور مسلمانوں كى اجتماعيت وشوكت كا زياده اظہار و اعلان ہو۔ نيز عيد بين جشن اور تفريخ كا جو پہلو ہے اس كے لئے اعلان ہو۔ نيز عيد بين جشن اور تفريخ كا جو پہلو ہے اس كے لئے محتلف راستوں اور بستى كے مختلف مصول سے گر زراجائے۔ واللہ اعلم۔

کداس دن سب سے پہلے قربانی ہی کا گوشت مند میں جائے جو
ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی ضیافت ہے۔ اور عبدالفطر میں علی
الصح نماز سے پہلے ہی پچھے کھا لینا غالبًا اس لئے ہوتا تھا کہ جس
اللہ کے عکم سے رمضان کے پورے مہینہ دن میں کھاتا پینا بالکل
اللہ کے عکم سے رمضان کے پورے مہینہ دن میں کھانے پینا بالکل
بندرہا' آج جب اس کی طرف سے دن میں کھانے پینے کا کی
اجازت ملی اور اس میں اس کی رضا اور خوشنودی معلوم ہوئی تو
طالب وختاج بندہ کی طرح صبح ہی اس کی ان نعمتوں سے لذت
اندوز ہونے گئے۔ بندگی کا مقام بہی ہے۔
اندوز ہونے گئے۔ بندگی کا مقام بہی ہے۔

عیدگاہ کی آ مدور فت میں راستہ کی تبدیلی حیرگاہ کی آرمدور فت میں راستہ کی تبدیلی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روائیت ہے کہ رسول اللہ صلی

ما الله! أنم سب كوحضور صلى الله عليه وسلم كى تجى محبت عطافر ماسيئة اورجميس البيخ بجول كوبھى آپ صلى الله عليه وسم كى محبت اوراس كے تقاضے سكھائے كى توفيق عطافر ماسيئے۔ ما الله! ہم سب كواسيخ عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق ميس علاء حق كى تعليمات كے مطابق

درست کرنے کی فکرنصیب فرمائے۔ با اللہ! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوہم حاصل کیا ہے اُس کوسیح انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پراپنے گھرول میں پہنچانے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

صنَّكُ النَّهُ عَلَىٰ سَبُنَ يَلِنِ نَا هِ عَنَّ لَيْ الْمُحَدِّ مِنْ لِلْهُ وَسَلَمُ اللَّهِ وَسَلَمُ اللَّهِ وَسَلَمُ اللَّهِ وَسَلَمُ

# نماز میں خشوع وخضوع

144

عَنُ آبِی مَسْعُودِ الْبَدُرِیِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ:

الْاَتُجُونُ صَلَاةُ الرِّجَالِ حَنِّی یُقِیْمَ ظَهْرَهُ فِی الرُّکُوعِ وَالسَّجُودِ.

الْاَتُجَوْدُ عَوَالسَّجُودِ بَدِرِی رَضِی اللهُ عَنْهِ مِنْ اللهُ عَلَیهِ وَسُلُم کَاارِثَا اَنْفَلَ کَرِیْ عِی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیهِ وَسُلُم کَاارِثَا اَنْفَلَ کَرِیْ عِیْ کَدَا وَی کَارُاسِ وَقَتْ تَکَ کَافْنَ اللهِ عَلَیْ اللهُ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ اللهُ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَالْرُودِ وَالْرِیْ اللهُ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ اللهُ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلْمُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلْمُ وَاللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰ اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلْ

فا کدہ: بہت ہے لوگ ایسے ہیں جو تماز پڑھتے ہیں بہت ے ایسے بھی ہیں جو جماعت کا بھی اہتمام فرماتے ہیں لیکن اس کے باوجودالی یری طرح برصتے ہیں کہوہ نماز بجائے اس کے كداجرو وواب كاسبب مو تاقص مونے كى وجذ سے مندير ماردى جاتی ہے گونہ بڑھنے سے بیائی بہتر ہے کیونکہ نہ بڑھنے کی صورت میں جوعذاب ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے اور اس صورت میں بیہوا کہوہ قابل قبول نہ ہوئی اور منہ بر پھینک کر مار دی گئی اس بر کوئی تواب نہ ہوا۔ لیکن نہ پڑھنے میں جس ورجہ کی نافر مانی اور نخوت ہوتی وہ تو اس صورت میں نہ ہوگی البتہ بیمناسب ہے کہ جب آ دمی وفت خرج کرے کاروبار چھوڑے مشقت ا شمائے تو اس کی کوشش کرنی جاہئے کہ جنتنی زیادہ وزنی اور فیمتی نماز براه سکے اس میں کوتا ہی نہ کرے حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے مووہ قربانی کے بارے میں ہے مگر احکام تو سارے ایک ہی ہیں۔فرماتے ہیں نہ توحق تعالی شانہ کے پاس ان (جانوروں) کا گوشت پہنچا ہے نہان کا خون ۔۔ بلکداس کے یاس تو تمہارا تقوی اور اخلاص پہنچتا ہے۔لہذا جس درجہ کا اخلاص ہو گا اس درجه کی مقبولیت ہوگی۔ نماز کے بارے میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے۔ بروی خرابی ہان لوگوں کے لئے جوابی نماز سے بے خبر

ہیں جوالیے ہیں کہ دکھلا واکرتے ہیں۔

بے خبر ہونے کی بھی مختلف تغییریں کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وقت کی خبر نہ ہو قضاء کر دے۔ دوسرے بید کہ متوجہ نہ ہو۔ ادھرادھر مشغول ہو۔ تبیسرے بید کہ بہی خبر نہ ہو کتنی رکعتیں ہوئیں۔ دوسری جگہ منافقین کے بارے میں ارشاد خداو ندی ہے۔ اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت کا ہلی سے کھڑے ہوتے ہیں صرف کھڑے ہوتے ہیں۔ (کہ ہم بھی نمازی ہیں) اور اللہ تق ٹی کا لوگوں کو دکھلاتے ہیں۔ (کہ ہم بھی نمازی ہیں) اور اللہ تق ٹی کا ذکر نہیں کرنے مگر بہت تھوڑ اسا۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرنے سے بیمراد ہے کہ اس کے رکوع سجدہ کواچیں طرح ادا کرے۔ ہمہ تن متوجہ رہے اور خشوع کے ساتھ پڑھے۔ قادہ سے بہی نقل کیا گیا ہے کہ نماز کا قائم کرنا اس کے اوقات کی حفاظت رکھنا اور وضو کا اور رکوع سجدے کا اچھی طرح اوا کرنا ہے۔ یعنی جہاں جہاں قرآن شریف میں اقام الصلاة اور یقیمون الصلاة آیا ہے بہی مراد ہے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن شبل رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کر بیم صلی الله علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ (۱) کو ہے کی می ٹھونگیس مار نے ہے۔ (۲) اور (سجد ہے) میں درندوں کی طرح بازؤں کو

بچھانے ہے۔

(۳) اوراس سے بھی کہ آ دمی مسجد میں کسی مخصوص جگہ کو اپنے لئے مقرد کر لے جیسا کہ اونٹ کرلیا کرتا ہے۔
تشریخ: (۱) کوے کی سی ٹھونگیں مارٹے کا مطلب واضح

کشری: (۱) اوے کی موسی اردے کا مطلب واح کے کے درکوع کیا تو وہیں سے بجدے میں چلے گئے۔ سجدے سے اسٹے تو سرا تھانے بھی نہ پائے تنے کہ فوراً کوے کی سی تھونگ دوسری مار دی۔ لیعنی رکوع و سجدے اتنی جلدی جلدی نہ کئے جا تیں کہ بھی سر جھکا یا اور فوراً ہی اٹھ گئے۔

(۲) سجدے میں کہدیاں زمین سے آتھی ہوئی اور پہلوے الگ دئی جا جئیں البتہ کوئی بیارہ یا بہت بوڑ ھاہے اور وہ کہدیاں زمین پرلگا کرسہارا لینے کے لئے مجبور ہے تو اس کی بات اور ہے عماء نے لکھا ہے کہ سجدہ میں ہاتھوں کی انگیوں کو ملانے کا اور رکوع میں انگیوں کو علیمدہ کرنے کا اجتمام بھی ضروری ہے۔ میں انگیوں کو علیمدہ کرنے کا اجتمام بھی ضروری ہے۔ میں انگیوں کو علیمدہ کرنے کا اجتمام بھی ضروری ہے۔ میں انگیوں کو ملانے کا کھولنے کا تھی ہے فائدہ جی فرایا

ہے۔ یعنی ایسے معمولی آ داب کی رعابت بھی ضروری ہے۔ ادر نماز
میں کھڑے ہونے کی حالت بیں بجدہ کی جگہ نگاہ کا جمائے رکھنا اور
رکوع کی حالت بیں پاقھوں پر نگاہ رکھنا نماز بیں خشوع کو پیدا
اور جینے کی حالت بیں ہاتھوں پر نگاہ رکھنا نماز بیں خشوع کو پیدا
کرتا ہے اور اس ہے نماز بیں دلجہ عی نصیب ہوتی ہے جب ایسے
معمولی آ داب بھی استے اہم فائدے رکھتے ہیں تو بڑے آ داب
اورسنوں کی رعایت کا خودا ندازہ کر لیجئے کہ کس قدہ فائدہ بیٹے گلاً
اورسنوں کی رعایت کا خودا ندازہ کر لیجئے کہ کس قدہ فائدہ وہ جیٹھئے لگا
ہے دہاں پھردوس سے اونٹ کوئیں جیٹھنے دیتا۔ نبی کر یم صلی القد علیہ
وہلم کے ارشاد گرامی کا مقصد رہ ہے کہ آ دمی کو مجد کے اندر کوئی
خاص جگدا ہے نے ایسی نہیں مقرر کر لینی چاہئے کہ اگر کسی وقت
کوئی دوسرا دہاں بیٹے ہے ۔ تو اسے نا گوار ہو۔ مسجد تمام مسمانوں کی
جگہ ہے جوثھ جہاں پہلے آ کر بیٹھ گیاوہ اس کی جگد ہے۔

بالقد! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی القد علیہ وسلم کی محبت اور اس کے نقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مائے۔

یا الله! ہم سب کواپنے عقائد عبادات معاملات معاشرت وراخلاق میں علاء حق کی تعییمات کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمائے۔

یا اللہ! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کوسیح انداز میں محبت و حکمت ہے دوسروں تک اور خاص طور پراپنے گھروں میں پہنچ نے کی تو فیق عطافر ما ہے ۔ آمین



# عبادت اورخشوع وخضوع ہے متعلق اولیاءاللہ کے چندوا قعات

کامعمول صرف دو پہرکوتھوڑی در سونے کا تھااور یہ کہ فرمایا کہ میں نے ان کا حق نہیں دبایا اور جودوسروں کا حق تھاوہ ان کو دیا نہیں ہیں اگر وہ صالح ہیں تو امتد جل شانۂ خود ان کا کفیل ہے قرآن پاک میں ارشاد ہے۔و ہو یہ ویتو لمی الصلحین (وہی متولی ہے صلحاء کا) اوراگروہ گنا ہگار ہیں توان کی جھے بھی کچھے میرواہ نہیں۔

#### علماء وفقبهاء كےحالات

## حضرت ثابت بنائی کی قبر میں تماز

حضرت ٹابت بنانی حفاظ حدیث میں میں اس قدر کثرت سے اللہ کے سامنے روتے تھے کہ حد نہیں کسی نے عرض کیا کہ آئکھیں جاتی رہیں گی۔فر مایاان آئکھوں ہے اگر روئیں نہیں تو

#### حضرت محمد بن نصر كاخشوع وخضوع

حفرت جمر بن نفر عشہور محدث ہیں۔اس انہاک ہے نماز پڑھتے تھے جس کی نظیر مشکل ہے۔ایک مرتبہ پیشانی پرایک بحر نے نماز میں کا ٹاجس کی وجہ سے خون بھی نکل آیا مگر نہ حرکت ہوئی نہ خشوع وخضوع میں کوئی فرق آیا۔ کہتے ہیں کہ نماز میں ککڑی کی طرح سے بے حرکت کھڑے در ہے تھے۔حضرت بھی بن مخلدروزانہ تہجداور وترکی تیرہ درکعت میں ایک قرآن شریف پڑھا کرتے تھے۔

### حضرت مسروق اور حضرت سعيد كي عبادت

مسروق الیک محدث ہیں ان کی بیوی کہتی ہیں کہ وہ نمازیں اتن کبی لبی پڑھا کرتے کہان کی پٹڈلیوں پر ہمیشہاس کی وجہ ہوئی ان کے بیچھے بیٹھی ہوئی ان کے وجہ سے ورم رہتا تھا اور ہیں ان کے بیچھے بیٹھی ہوئی ان کے صال پرترس کھا کررویا کرتی تھی سعید بن المسیب کے متعمق لکھا ہے کہ بچاس برس تک عشاء اور میں ایک ہی وضو سے پڑھی اور ابرائم عتم کے متعلق لکھا ہے کہ چالیس برس تک ایسانی کیا۔ امام غزائی ایرائم عتم کے ابوطالب کی سے نقل کیا کہ چالیس برس تک ایسانی کیا۔ امام غزائی سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ عشاء کی وضو سے بڑھی کی نماز پڑھتے تھے سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ عشاء کی وضو سے بڑھی کی نماز پڑھتے تھے ان ہیں سے بعض کا چالیس برس تک بی عمل رہا (اتی ف

ا ما م اعظم ا بوحنیفه اورا ما م شافعی کا مقام عبادت حضرت امام اعظم کے متعلق تو بہت کثرت سے بید چیز قل کی گئی کہ تمیں یا جالیس یا بجاس برس عشاء اور مسج ایک وضو ہے پڑھی اور بیا ختلا نے نقل کرنے والوں کے اختلاف کی وجہ ہے ہے کہ جس مخص کو جینے سال کاعم ہوا۔ اتنا ہی نقل کیا۔ لکھا ہے کہ آپ

ف کدہ بی کیا ہے۔ اس کی دعا کیا کرتے ہے کہ یااللہ کدا گرکسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہو تھی ہوتو جھے بھی ہوجائے۔ ابوسان کہتے ہیں خدا کی تئم میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے ثابت کو دن کیا۔ وُن کرتے ہوئے کحد کی ایک اینٹ گر گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑ ہے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھی ہے کہا دیکھو یہ کیا ہور ہا ہے اس نے جھے کہا چپ ہوجاؤ۔ جب وُن کر چکھو یہ کیا ہور ہا ہے اس نے جھے کہا چپ ہوجاؤ۔ جب وُن کر چکھو ان کے گھر جا کران کی بیٹی سے دریافت کیا کہ ثابت کا ممل کیا تھا۔ اس نے کہا کیوں پوچھتے ہو؟ ہم نے قصہ بیان کیا۔ اس نے کہا کہ بیاس برس شب بیداری کی اور ضبح کو ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے ہے کہ یااللہ اگر تو کسی کو یہ دولت عطا کرے کہ وہ قبر میں کرتے ہے کہ یااللہ اگر تو کسی کو یہ دولت عطا کرے کہ وہ قبر میں نماز پڑھے تھے کہ یااللہ اگر تو کسی کو یہ دولت عطا کرے کہ وہ قبر میں نماز پڑھے تھے کہ یااللہ اگر تو کسی کو یہ دولت عطا کرے کہ وہ قبر میں نماز پڑھے تھے کہ یااللہ اگر تو کسی کو یہ دولت عطا کرے کہ وہ قبر میں نماز پڑھے تھے کہ یااللہ اگر تو کسی کو یہ دولت عطا کرے کہ وہ قبر میں نماز پڑھے تھے کہ یااللہ اگر تو کسی کو یہ دولت عطا کرے کہ وہ قبر میں نماز پڑھے تھے کہ یااللہ اگر تو کسی کو یہ دولت عطا کرے کہ وہ قبر میں نماز پڑھے تو جھے بھی عطا فر ما۔

امام ابو بوسف سيكى نوافل

حضرت امام ابو بیسف با وجود علمی مشاغل کے جوسب کومعلوم بیں اور ان کے علاوہ قاضی القصناۃ ہونے کی وجہ سے قضا کے مشاغل عیبحدہ متھے لیکن پھر بھی ووسور کعات نوافل روز اندپڑھتے تھے۔

نماز کا ثواب خشوع خضوع کے مطابق ہوتا ہے

نی اکرم صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدی نماز ہے فارغ ہوتا ہے اوراس کے لئے تو اب کا دسوال حصہ لکھا جاتا ہے اس طرح بعض کے لئے تو ال حصہ اس طرح بعض کے لئے آ محوال حصہ ساتواں جھٹا' پانچواں چوتھائی نتہائی' آدھا حصہ لکھا جاتا ہے۔

فائدہ:۔ یعنی جس درجہ کا خشوع اور اخلاص تمازیں ہوتا ہے آئی ہی مقدارا جروثو اب کی ملتی ہے جتی کہ بعض کو پورے اجر کا دسوال حصہ ملتا ہے اگر اس کے موافق خشوع خضوع ہواور بعض کو آ وھامل جاتا ہے اور اس طرح دسویں سے کم اور آ دھے سے زیادہ بھی مل جاتا ہے حتی کہ بعض کو پورا پورا اجرمل جاتا ہے

اور بعض کو بالکل بھی نہیں ملتا کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہوتی۔ ایک صدیث میں آیا ہے کہ فرض نماز کے لئے اللہ کے یہاں ایک فاص وزن ہے جتنی اس میں کی رہ جاتی ہے اس کا حساب کیا جاتا ہے احاد بث میں آیا ہے کہ لوگوں میں سے سب سے پہلے خشوع اٹھایا جائے گا کہ پوری جماعت میں ایک فخص بھی خشوع سے نماز پڑھے والانہ ملے گا۔ (جامع الصغیر)

خشوع اور بغيرخشوع والي نماز كافرق

حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نمازوں کواپنے وقت پر پڑھے وضوبھی اچھی طرح کر بے خشوع وخضوع ہے ہوں بھرای وخضوع ہے ہی پڑھے کھڑا بھی پورے وقار ہے ہوں بھرای طرح رکوع سجدہ بھی اچھی طرح سے اطمینان ہے کر بخض ہر چیز کواچھی طرح ادا کر بے تو وہ نماز نہا یت روش چیکدار بن کر جاتی ہے اور نمازی کو دع دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شاخہ تیری بھی ایسی ہی حفاظت کی ۔ اور جو شخص نماز کو بری حفاظت کی ۔ اور جو شخص نماز کو بری طرح پڑھے وقت کو بھی ٹال دی وضو بھی اچھی طرح نہ کر کے طرح پڑھے وقت کو بھی ٹال دی وضو بھی اچھی طرح نہ کر کے رکوع سجدہ بھی اچھی طرح نہ کر کے رکوع سجدہ بھی اچھی طرح نہ کر کے وضو بھی اچھی طرح نہ کر کے رکوع سجدہ بھی اچھی طرح نہ کر کے وضو بھی ایسی بددعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کھے بھی ایسیا بی بریاد کرے جیسا تو نے جھے ضائع کیا۔ اس کے بعدوہ نماز پرانے بریاد کرے جیسا تو نے جھے ضائع کیا۔ اس کے بعدوہ نماز پرانے بریاد کرے جیس لیپٹ کرنمازی کے منہ پرماردی جاتی ہے۔

فائدہ: خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کو اچھی طرح پڑھیں کہ اللہ کی اہم ترین عبادت ان کے لئے دعا کرتی ہے کین عام طور سے جیسی نماز پڑھی جاتی ہے کہ رکوع کیا تو وہیں سے تجدے میں چلے گئے ہے دس سے المفیق سراٹھانے بھی نہ پائے تھے کہ فورا کو سے کی می ٹھونگ دوسری دفعہ مار دی۔ ایسی نماز کا جو حشر ہے وہ اس حدیث شریف میں ذکر فرما ہی دیا اور پھر جب وہ بربادی کی بددعا کر سے تو اپنی بربادی کا گلہ کیول کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل مسلمان گرتے جارہے ہیں اور ہرطرف تباہی بى تنابى كى صدائيل كونج ربى بين \_اكيك دوسرى حديث مين بھى يهي مضمون وارد بهواب اس ميس ميجي اضافه ب كه جونماز خشوع خضوع سے یرجی جاتی ہے آسان کے دروازے اس کیلئے کھل جاتے ہیں وہ نہایت نورانی ہوتی ہےاورنمازی کیسئے حق تعالی شانۂ کی بارگاہ میں سفارشی بنتی ہے۔حضورصلی انتدعلیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس نماز میں رکوع اچھی طرح نہ کیا جائے کہ کمریوری جھک جائے اس کی مثال اس عورت کی سے جو حاملہ ہواور جب بجہ ہونے کا وفت قریب آجائے تو اسقاط کر دے (ترغیب) ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے ہے بجز مجمو کا اور پیاسا رہنے کے کوئی حاصل جبیں اور بہت ہے شب بیدارا سے ہیں جن کوجا گئے کے عداوہ کوئی چیز نہیں ملتی۔ حضرت عا کشتر اتی ہیں میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا کہ جو قیامت کے دن یا نیجوں نمازیں ایسی لے کر حاضر ہوکہ ان کے اوقات کی بھی حفاظت کرتار ہا ہوا در وضو کا

بھی اہتمام کرتار ہاہواوران نماز دل کوخشوع نصوع ہے بڑھت رہاہوتو حق تعالی شانڈ نے عہد فر مالیا ہے کہ اس کو مذا بنہیں کیا جائے گا اور جوالی نمازیں نہ لے کر حاضر ہواس کے لئے کوئی وندہ نہیں ہے چاہا اپنی محازیں نہ لے کر حاضر ہواس کے لئے کوئی عذا ہدیں ہے ہا ہے اپنی رحمت ہے معاف فرما ویں چاہے مظاہد دیں۔ایک اور حدیث بیں ہے کہ ایک مرتبہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس تشریف لائے اور ارشا دفر مایا معلوم بھی ہے اللہ جل شاند نے کیا فرما ویا۔ صحابہ نے خض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانے ہیں؟ حضور نے محض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانے ہیں؟ حضور نے اہتمام کی وجہ ہے تین مرتبہ بھی دریا فت فرما یا اور صحابہ گرام یمی جواب دیتے رہے اس کے بعد ارشاد ہوا کہ جق تعالیٰ شاند اپنی عزت اور بڑائی کی قتم کھا کرفر ماتے ہیں کہ جوخص ان نماز وں کو جاتے ہیں اوقات کی پابندی کے ساتھ پڑھارے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا اور جو پابندی نہ کرے گا تو میرا دل چا ہے گا رحمت داخل کروں گا اور جو پابندی نہ کرے گا تو میرا دل چا ہے گا رحمت داخل کروں گا ور نہ عذا ہ دوں گا۔ (فعائل اعمال)

یا الله! ہم سب کوحضور صلی القدعلیہ وسلم کی تجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ مدیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مائے۔

یا الله! ہم سب کوایئے عقائد عبادات معاملات میں شرت اور اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمائے۔

یا اللہ! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوہم حاصل کیا ہے اُس کوسیجے انداز میں محبت وحکمت ہے دومرول تک اورخاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی تو نیق عطافر مائے۔ آمین

### بدترين جور

عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ اَبِي قَتَادَةَ عَنُ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اَسُواً النّاسِ سَرَقَةً اللّذِي يَسُرِقُ صَلُوتَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ وَكَيْفَ يَسُرِقُ صَلُوتَهُ اَسُواً النّاسِ سَرَقَةً اللّذِي يَسُرِقُ صَلُوتَهُ السّوالَ اللّهِ وَكَيْفَ يَسُرِقُ صَلُوتَهُ السّوالَ اللّهِ وَكَيْفَ يَسُرِقُ صَلُوتَهُ اللّهِ اللّهِ وَكَيْفَ يَسُرِقُ صَلُوتَهُ اللّهُ اللّهِ وَكَيْفَ يَسُرِقُ صَلّوتَهُ اللّهُ اللّهُ وَكَيْفَ اللّهُ اللّهُ وَكَيْفَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكَيْفَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكَيْفَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

تَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عليه وسلم كاارشاد ہے كه بدترين چورى كر نيوالاشخص وہ ہے جونماز ميں ہے بھی چورى كر لے صحابة الشخص كارشاد ميں ہے بھی چورى كر لے صحابة اللہ على اللہ اللہ على ا

فا کرہ: بیمضمون کی حدیثوں میں وارد ہوا ہے اول تو چوری خود ہی کس فدر ذات کی چیز ہے اور چورکوکیسی حقارت ہے و یکھا جاتا ہے چر چوری میں بھی اس حرکت کو بدترین چوری ارشادفر مایا ہے کہ رکوع سجدہ کو اچھی طرح نہ کرے۔

سبب سے پہلے خشوع اٹھایا جائے گا

حضرت ابوالدردا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جضور اقدی سلک اللہ علیہ وسلم نے آسان کی طرف نگاہ اٹھائی اور بدارشاد فرمایا کہ اس وقت علم دنیا ہے اٹھ جانے کا وقت (منکشف ہوا) ہے۔ حضرت ذیا بھی ابی نے عرض کیا۔ یارسول اللہ علم ہم ہے کس طرح اٹھ جائے گا ہم لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ اورا پی اولاد کو پڑھا تیں اورا پی اولاد کو پڑھا تیں (اور وہ اس طرح اپنی اولاد کو پڑھا تیں گے اور سلسلہ چلنا رہے گا) حضور نے فرمایا ہیں تو تھو کو بڑا بجھدار خیال کرتا تھا یہ یہودی و ضاری بھی تو تو را قانجیل پڑھا نے بر ھائے دوسرے صحائی حضرت عمادہ ہیں اور بی بتا کرد کہتے ہیں کہ میں نے دوسرے صحائی حضرت عمادہ ہے جا کر یہ قصہ سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ ابوالدردا تی کہ ہیں اور ہیں بتاؤں کہ سب ہے پہلے کیا جیز دنیا ہے اس کے گا تو جائے گا تو فرمایا کہ ابوالدردا تی کہتے ہیں اور ہیں بتاؤں کہ سب ہے پہلے کیا دیکھے گا کہ بھری مسجد میں ایک شوع ہے نماز پڑھے والا

ندہوگا۔ حضرت حذیفہ جوحضور کے راز دارکہلاتے ہیں۔ وہ بھی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ٹماز کا خشوع اٹھایا جائے گا ایک حدیث ہیں آیا ہے کہ حق تعالی شانہ اس نماز کی طرف توجہ ہی نہیں فرماتے جس میں رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کیا جائے۔ ایک حدیث ہیں ارشاد نبوگ ہے کہ آدی ساٹھ برس تک نماز پڑھتا ہے مگرایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی کہ بھی رکوع اچھی طرح کرتا ہے مگرایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی کہ بھی رکوع اچھی طرح کرتا ہے تو سجدہ پورانہیں کرتا ہے دوسے درکوع پورانہیں کرتا ہے۔

## نماز میں سکون کا اہتمام ضروری ہے

حضرت عائشگ والده ام رومان فرماتی جین که جین ایک مرتبه نماز پژه ربی تخی نماز جین اده راده جیکئے تکی حضرت ابو برصد این نے و کیونیا تو مجھاس زورے ڈانٹا کہ بین (ڈرکی وجہ ہے) نماز تو ڑے کے تریب ہوگئی پھرارشاد فرمایا کہ بین نے حضور عقیقے ہے سنا ہے کہ جب کوئی شخص نماز کو کھڑا ہوتو اپنے تمام بدن کو بالکل سکون ہے رکھئے بہود کی طرح ملے نہیں۔ بدن کے تمام اعضاء کا نماز میں بالکل سکون ہے والکل سکون ہے دیا جاتھ کی خرار منانماز کے پوراہونے کا جزوے۔

فائدہ:۔ نماز کے درمیان میں سکون سے رہنے کی تاکید بہت می حدیثول میں آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اکثر آسان کی طرف دیکھنے کی تھی کہ وحی کے فرشتے

كاانتظار ربتا تفأاور جبكي چيز كاانتظار ہوتا ہے تواس طرف تگاہ بھی لگ جاتی ہے اس وجہ ہے بھی نماز میں نگاہ او پر اٹھ جاتی تحىرجب قلد افلح المومنون الذين هم في صلاتهم خاشعون نازل ہوئی تو پھرنگاہ نیچےرہتی تھی۔ صحابہ کے متعلق بھی صدیث میں آیا ہے کہ اول اول ادھرادھر توجہ فر مالیا کرنے تنے مراس آیت شریفہ کے نازل ہونے کے بعدے کسی طرف توجبیں کرتے تھے۔حضرت عبداللہ بن عراس آیت شریفہ کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جب تماز کو کھڑے ہوتے تضح تو کسی طرف توجه نبیس کرتے تھے ہمہ تن نماز کی طرف متوجہ رہے تھے۔ اپنی نگاہوں کو تجدہ کی جگہ رکھتے تھے اور یہ مجھتے تھے کہ حق تعالیٰ شانۂ ان کی طرف متوجہ ہیں۔حضرت علیٰ ہے کسی نے دریافت کیا کہ خشوع کیا چیز ہے۔ فرمایا کہ خشوع ول میں ہوتا ہے (لیعنی دل سے نماز میں متوجہ رہنا) اور بیابھی اس میں داخل ہے کہ می طرف توجہ نہ کرے۔حضرت ابن عباسٌ فرماتے میں کے خشوع کرنے والے وہ ہیں جواللہ سے ڈرنے والے ہیں اور نماز میں سکون ہے رہنے والے ہیں۔حضرت ابو بکر فر ماتے ہیں کہ حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فر مایا کہ نفاق کے خشوع سے اللہ ہی سے بناہ ماتکو محابہ نے عرض کیا کہ حضور منفاق كاخشوع كيا چيز ہے؟ ارشا دفر ، يا كه ظاہر ميں توسكون

ہواور دل میں نفاق ہو۔ حضرت ابوالدر دا بھی اس فتم کا ایک واقعه تقل فرمات ہیں جس میں حضور کا بیدار شانقل کیا کہ نفاق کا خشوع بيہ ہے كه ظاہر بدن تو خشوع والامعلوم ہو اور دل ميں خثوع نه ہو۔حضرت قنادہؓ کہتے ہیں کہ دل کا خشوع اللہ کا خوف ہے اور نگاہ کو نیجی رکھنا۔حضور نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ نماز میں ڈاڑھی پر ہاتھ پھیرر ہاہارشادفر مایا کہ اگراس کے دل میں خشوع ہوتا تو بدن کے سارے اعضاء میں سکون ہوتا۔ حضرت عائش نے حضور صلی الله علیه وسلم ہے ایک مرتبه دریا فت کیا کہ نماز میں ادھرادھرد کھنا کیسا ہے؟ ارشادفر مایا کہ بیشیطان كانماز ميس سے اچك لينا ہے؟ أيك مرتبه حضور صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جولوگ نماز میں اوپر دیکھتے ہیں وہ اپنی اس حرکت ہے باز آ جا کیں در شدنگاہیں اوپر کی اوپر ہی رہ جا کیں گی (درمنثور) بہت ہے محابہ اور تابعین سے نقل کیا گیا ہے کہ خشوع سکون کا نام ہے یعنی تمازنہا یت سکون ہے پردھی جائے متعدداحادیث میں حضور کا ارشاد ہے کہ نماز اس طرح پڑھا کرو کویا بیآ خری نماز ہے۔ نماز اس طرح پڑھا کروجیسا وہ شخص یر عتاہے جس کو بیگمان ہو کہ اس وقت کے بعد مجھے دوسری نماز کی توبت ہی نہ آئے گی۔ (فضائل اعمال)

> یا الله! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت عطافر ماہیۓ اور ہمیں اپنے بچوں کوبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے نقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر ماہیۓ۔

> یا الله! ہم سب کوایئے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکر نصیب فرمایئے۔

> ما الله! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو سیح انداز میں محبت وحکمت ہے دوسرول تک اورخاص طور پراہنے گھرول میں پہنچانے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

# نمازکیسی ہونی جائے؟

عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حَصِيُنِ رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ عَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكِرِ عَنُ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكِرِ فَالْمُنْكَرِ فَقَالَ مَنُ لَمُ تَنُهَةً صَلُوتُهُ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ فَلَاصَلُوةً لَهُ.

نَتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عليه وَملم سے کی نے حق تعالیٰ شانہ کے ارشاد ان المصلواۃ تنھیٰ الخ ( بیشک نماز روکتی ہے جائی ہے ارشاد فر مایا کہ روکتی ہے جی اللّٰ معلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جس مخص کی نماز ایسی نہ ہواوراس کو بے حیائی اور ناشا کستہ حرکتوں ہے نہ روکے وہ نم زہی نہیں۔ (ابن الی حاتم) جس مخص کی نماز ایسی نہ ہواوراس کو بے حیائی اور ناشا کستہ حرکتوں ہے نہ روکے وہ نم زہی نہیں۔ (ابن الی حاتم)

صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مضمون نقل قرمایا ہے۔ حضرت ابن مسعود مسعود مسلم اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو نماز کی اطاعت نہ کرے اس کی نماز ہی کیا اور نماز کی اطاعت ہیہ ہے کہ بے دیائی اور بری ہاتوں سے رکے۔

حفرت ابو ہریے گئے ہیں کہ ایک فخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ فلال شخص رات کونماز پڑھتا ہے اور شخص کی تاہے۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہ اس کی نماز اس کواس فغل سے عنقریب ہی روگ دے گی۔ (در منثور) اس سے معلوم ہوا کہ آگر کوئی فخص بری ہاتوں ہیں مشغول ہوتو اس کوا ہتمام سے نماز میں مشغول ہوتا چاہئے بری مشغول ہوتا چاہئے بری باتیں اس سے خود ہی چھوٹ جا تیں گی۔ ہر ہر بری بات کے چھوڑ انے کا اہتمام دشوار بھی ہے اور دیر طلب بھی اور اہتمام شغول ہو جا تا آسان بھی ہے اور دیر طلب بھی اور اہتمام نہیں ہے اور دیر طلب بھی اور اہتمام نہیں ہے اور دیر طلب بھی اور اہتمام نہیں ۔ اس کی برکت سے بری با تیں اس سے اپنے آپ بی نہیں ۔ اس کی برکت سے بری با تیں اس سے اپنے آپ بی نہیں ۔ اس کی برکت سے بری با تیں اس سے اپنے آپ بی چھوٹی چھوٹی چلی جا تیں۔ (فضائل اعمال)

معاویہ بن تھم ملی کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ طیب مسلمان ہونے کے لئے حاضر ہوا تو مجھے بہت سی چیزیں سکھائی فا كده: بيتك تماز اليي بي يزى دولت باوراس كواپني اصلی حالت پر پڑھنے کا ثمرہ یمی ہے کہ وہ ایسی نامناسب باتوں ے روک دے۔ اگریہ بات پیدائیس ہوئی تو نماز کے کمال میں محی ہے۔ بہت کی حدیثوں میں میضمون وار دہواہے۔حضرت این عباس فرماتے ہیں کہ نماز میں گناہوں سے روک ہے اور محناموں سے ہٹانا ہے حضرت ابوالعالیہ فرماتے ہیں۔ حق تعالی شاند كارشاد ان المصلوة تندهي كامطلب يب كرنماز میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔ا خلاص اللہ کا خوف اللہ کا ذکر۔جس تمازیس به چیزین نهیں وہ نماز ہی نہیں۔اخلاص نیک کا موں کا تھے کرتا ہے۔اوراللہ کا خوف بری باتوں ہے روکتا ہے اور اللہ کا ذ کر قرآن یاک ہے جوستقل طور پر اچھی باتوں کا تھم کرتا ہے اور بری باتوں ہے روکتا ہے۔حضرت ابن عباس حضورا قدس صلی التدعلیہ وسلم ہے نقل کرتے ہیں کہ جونمازی بری باتوں اور مناسب حرکتوں سے ندرو کے وہ نماز بجائے اللہ کے قرب کے اللہ ہے دوری پیدا کرتی ہے۔حضرت حسن بھی حضور اقدی صلی الله عليه وسلم ہے بہي نقل كرتے ہيں كہ جس تحف كي نماز اس كو بری باتوں سے ندرو کے وہ نماز بی نہیں اس نماز کی وجہ سے اللہ سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابن عمر نے بھی حضور اقدس

الدس صلی اللہ علیہ وسلم نے (میرے مال باپ آپ بر قربان) نہ بھے مارا 'نہ ڈائنا 'نہ برا بھلا کہا بلکہ بیارشاد فرمایہ کہ نماز میں بات کرنا جا کز نہیں۔ نماز شبع و تکبیر اور قراً قرق آن نماز میں بات کرنا جا کز نہیں۔ نماز شبع و تکبیر اور قراً قرق آن نہیں نے نکی کا موقع ہے۔ خدا کی قشم حضور جیبا شفیق است فی نہیں سے پہلے و یکھا نہ بعد میں ۔ ووسری تفییر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ قانین کے معنی خاصعین کے بیں یعنی خشوع سے نماز پڑھنے والے۔ اس کے موافق مجابد بینقل کرتے ہیں جواویر ذکر کیا گیا کہ بیسب چیزین خشوع میں دخل ہیں بعنی لمبی کمی رکھات کا ہونا اور خشوع خضوع سے دخل ہیں لیعنی لمبی کمی رکھات کا ہونا اور خشوع خضوع سے دخل ہیں لیعنی لمبی کمی رکھات کا ہونا اور خشوع خضوع سے دخل ہیں ایک کمی رکھات کا ہونا اور خشوع خضوع سے دخل ہیں ایک کہ بیسب پر ایک کے دخلوع سے دخل ہیں ایک کمی رکھات کا ہونا اور خشوع خضوع سے دخل ہیں ایک کمی رکھات کا ہونا اور خشوع خضوع سے دخل ہیں ایک کمی رکھات کا ہونا اور خشوع خضوع سے دخل ہیں ایک کمی رکھات کا ہونا اور خشوع خطوع سے دخل ہیں ایک کمی دکھان اللہ تھا گی ہے ڈرنا۔ (نصائل اعمال)

سنیں۔ منجملدان کے بیتھی تھا کہ جب کوئی چھنے اور الحمد للمله کہنا اللہ کے تواب میں یسو حسمت المله کہنا جائے۔ چونکہ نی تعلیم تھی اس وقت تک بیتھی معلوم نہ تھا کہ نماز میں کے کہنا جائے۔ ایک صاحب کوئماز میں چھنک آئی میں نے جواب میں برحمک اللہ کہا۔ آس یاس کے لوگوں نے میں نے جواب میں برحمک اللہ کہا۔ آس یاس کے لوگوں نے مجمعے حنبیہ کے طور پر گھورا مجھے اس وقت تک یہ بھی معلوم نہ تھا کہ نماز میں بولنا جائز نہیں۔ اس لئے میں نے کہا کہ بائے افسوس تمہیں کیا ہوا کہ مجھے کڑوی کڑوی کڑوی نگا ہوں سے گھور تے افسوس تمہیں کیا ہوا کہ مجھے کڑوی کڑوی کڑوی نگا ہوں سے گھور تے ہو۔ مجھے اشارہ سے ان لوگوں نے چپ کردیا۔ میری بجھ میں او آئی انہیں گر میں چپ ہوگیا۔ جب نمازختم ہو چھی تو حضور ب

یا الله! ہم سب کوحضورصلی الله علیه وسلم کی سچی محبت عطافر مایئے اور ہمیں اپنے بچوں کوبھی آپ سلی الله علیه وسلم کی محبت اور اس کے نقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مایئے۔

یا الله! ہم سب کوایئے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکرنصیب فرمائے۔

یا الله! ہم نے آج احادیث مبارکہ ہے دین کا جوعلم حاصل کیا ہے اُس کو پیچے انداز میں محبت و حکمت ہے دوسروں تک اور خاص طور پراپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین





جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے اللہ سے ڈرتے تھے۔حضرت حسنٌ جب وضوفر ماتے تو چہرہ کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ کسی نے یو چھار کیا بات ہے تو ارشا دفر مایا کہ ایک بڑے جبار بادشاہ کے حضورصلی الله علیه وسلم میں کھڑ ہے ہونے کا وفت آ گیا۔ پھروضو كركے جب معجد ميں تشريف لے جاتے تو معجد كے دروازہ پر کھڑے ہوکریے ' یااللہ تیرا بندہ تیرے دروازہ پر حاضر ہے اے احسان کرنے والے اور بھلائی کا برتاؤ کرنے والے بداعمال تیرے پاس حاضر ہے تونے ہم لوگوں کو بیچکم فر مایا ہے کہ اچھے لوگ بروں سے درگز ر کریں تو اچھائی والا ہے اور میں بدکار ہوں۔اے کریم میری برائیوں سےان خوبیوں کی بدولت جن کا تو ما لک ہے درگر رفر ما''۔اس کے بعد مسجد میں داخل ہوتے۔ حصرت زین العابدین ٌ روزاندایک ہزار رکعت پڑھتے تھے۔ تبجد بھی سفریا حضرمیں ناغه نہیں ہواجب وضو کرتے تو چہرہ زرد ہو جاتا تھا اور جب نماز کو کھڑے ہوتے تو بدن میں لرز ہ آ جاتا ۔ سی نے دریافت کیا تو فرمایا کیا تنہیں خرنہیں کہ س کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں۔ایک مرتبہ نماز پڑھ دہے تھے کہ گھر میں آ گ لگ گئی مینماز میں مشغول رہے۔ لوگوں نے عرض کیا تو فرمایا کہ دنیا کی آگ ہے آخرت کی آگ نے غافل رکھا آپ کا ارشاد ہے کہ مجھے تکبر کرنے والے پر تعجب ہے کہ کل تک نا یاک نطفہ تھا اور کل کو مردار ہو جائے گا پھر تکبر کرتا ہے آپ فرمایا کرتے عقے کہ تعجب ہے کہ لوگ فنا ہونے والے گھر کے لئے تو فکر کرتے ہیں ہمیشہ رہنے والے گھر کی فکرنہیں کرتے۔ آ پ کامعمول تفا کرات کوچپ کرصدقه کیا کرتے کو گول کو بی خبر بھی نہ ہوتی کہ کس نے دیا۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو سو گھر ایسے نکلے جن کا گزارہ آپ کی اعانت پرتھا۔ (نزہت البساتین)

حضور صلى الله عليه وسلم اورا كابر صحابه كى كيفيت نماز حضرت عبدالله بن عباسٌ فرماتے ہیں کہ ابتذاء میں حضور اقدس رات کو جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو اپنے کوری ے باندھ لیا کرتے کہ نیندے غلبہ کرنہ جا کیں۔اس برط ہ مآ انزلنا عليك القران لتشقى تازل بوئى اوربيضمون تو کئی صدیثوں میں آیا ہے کہ حضور اتنی طویل رکعت کیا کرتے تے کہ کھڑے کھڑے یاؤں پرورم آجا تا تھا۔ اگر چہ ہم لوگوں پر شفقت کی وجہ سے حضور کنے بیار شاد فرمادیا کہ جس قدر حمل اور نباہ ہو سکے اتنی محنت کرنا جا ہے ایسا نہ ہو کہ کل سے زیادہ بار اٹھانے کی وجہ سے بالکل ہی جاتا رہے۔ چنانچہ ایک صحابی عورت نے بھی ای طرح رسی میں اپنے کو باندھنا شروع کیا تو حضور نے منع فرمادیا۔ مگراتنی بات ضرور ہے کہ خمل کے بعد جتنی لمبی نماز ہو گی اتن ہی بہتر اور افضل ہو گی۔ آخر حضور کا اتن کمبی تماز پر ٔ صنا که یاؤل مبارک پر ورم آجاتا تھا کوئی بات تو رکھتا ہے۔ صحابہ کرام عرض بھی کرتے کہ سورہ فتح میں آ ہے کی مغفرت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمالیا ہے تو حضور قرماتے کہ پھر میں شکر گزار بندہ کیوں ند بنول۔ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب حضورا قد مصلی الله علیه وسلم نماز پڑھتے تصفو آپ کے سینه مبارک ہےرونے کی آ واز (سانس رکنے کی وجہ سے )الی مسلسل آئی تھی جيما چکي کي آواز جوتي ہے۔ آيك دوسري حديث مين آيا ہے كدايي آ واز ہوتی تھی جیسا کہ منڈیا کے مکنے کی آ واز ہوتی ہے۔(ترغیب) حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی میں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یکودیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کھڑے نمازيرٌ حدب منها وررور ہے تھے كه اى حالت ميں صبح فرمادي۔ فقهاء صحابه کی نماز مجابرٌ نے بیان کیا ہے کہ فقہائے صحابہ کی یہی نمازتھی۔ دہ

دیتے۔ بھی مجدومیں بہی حالت ہوتی کہتمام رات ایک ہی مجدہ میں گزاردیتے۔(ایساً)

حضرت حائثم كي نماز

عصام في حضرت حائم زام بخي عدي حماكة بناز كس طرح يزهة بين فرمايا كه جب نماز كا وفت آتا ہے اول نہایت اطمینان سے احجمی طرح وضو کرتا ہوں پھراس جگہ پہنچتا ہوں جہاں نماز پڑھنا ہے اوراول نہایت اطمینان سے کھڑا ہوتا مول كم ويأكعيه مير عدم امنے اور ميراياؤل بل صراط برہے۔دائی طرف جنت ہے ہائیں طرف دوزخ ہے۔موت کا فرشته میرے سریر ہے اور میں مجھتا ہوں کہ بیمیری آخری نماز ہے۔ پھرکوئی اور نماز شاید میسر نہ ہوا ورمیرے دل کی حالت کواللہ بی جانتا ہے اس کے بعد ٹہایت عاجزی کے ساتھ اللہ اکبر کہتا ہوں۔ پھرمعنی کوسوچ کر قرآن پڑھتا ہوں تواضع کے ساتھ رکوع کرتا ہول ٔ عاجزی کے ساتھ محیدہ کرتا ہوں اوراطمینان ہے نماز يورى كرتا ہوں اس طرح كم الله كى رحت سے اس كے قبول ہونے کی امیدر کھتا ہوں اور اسے اعمال سے مردود ہوجانے کا خوف کرتا ہوں عصام نے یو چھا کہ کتنی مدت سے آ ب ایس نماز يرصة بين؟ حائم في كهاتمين برس عصام رون لك كر جه ایک بھی نمازالی نصیب نہ ہوئی۔ کہتے ہیں کہ عائم کی ایک مرتبہ جماعت فوت ہوگئی جس کا بیجداثر تھا۔ ایک دو ملنے والول نے تعزیت کی۔اس پر رونے ملکے اور بیفر مایا کہ اگر میرا ایک بیٹا مر جاتاتو آ دها بلخ تعزیت کرتا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ دس ہزار آ دمیوں سے زیادہ تعزیت کرتے 'جماعت کے فوت ہونے پر ایک دوآ دمیوں نے تعزیت کی۔ بیصرف اس دجہ سے کہ دین کی مصیبت لوگول کی نگاہ میں دنیا کی مصیبت سے بلکی ہے۔

حفزت علی کرم الله وجهه کے متعلق نقل کیا گیا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا تو چبرہ کارنگ بدل جاتا۔ بدن پرکپی آجاتی کسی فیماز کا وقت ہے نے پوچھا تو ارشاد فرمایا کہ اس امانت کے اداکر نے کا وقت ہے جس کو آسان وزمین ندا تھا سکے۔ پہاڑاس کے اٹھائے سے عاجز ہوگئے۔ یہ نہیں جھتا کہ اس کو پورا کرسکوں گایا نہیں۔ موسکتے۔ یہ نہیں جھتا کہ اس کو پورا کرسکوں گایا نہیں۔ حضر سے علی رضی الله عنہ کا مشہور قصہ

حضرت على كرم الله وجهد كا تو قصه مشہور ہے كہ جب الرائى
ميں ان كے تير لگ جاتے تو وہ نماز ہى ميں نكالے جاتے۔
چنانچدا يك مرتبدران ميں ايك تير هس كيا۔ لوگوں نے نكالنے ك
کوشش كى ند نكل سكا۔ آپ ميں مشورہ كيا كہ جب يہ نماز ميں
مشغول ہوں اس وقت نكالا جائے۔ آپ نے جب نفليں شروع
كيں اور تجدہ ميں گئے تو ان لوگوں نے اس كوز ور سے تعني ليا۔
جب نماز سے فارغ ہوئے تو آس پاس جمع د يكھا۔ فرمايا كياتم
جير نكالنے كے واسطے آئے ہو؟ لوگوں نے عرض كيا كہ دہ تو ہم
نے نكال بھى ليا۔ آپ نے فرمايا جھے خبر ہی نہيں ہوئی۔

حفرت عبدالله بن عبال جب اذان کی آ واز سنتے تواس قدر روتے کہ جا در تر ہو جاتی۔ رکیس پھول جا تیں آ تکھیں سرخ ہوجا تیں۔ کسی نے عرض کیا کہ ہم تواذان سنتے ہیں گر پچھ بھی اثر نہیں ہوتا آ پ اس قدر گھراتے ہیں۔ارشاد فر مایا کہ اگر الوگوں کو بیمعلوم ہوجائے کہ مؤذن کیا کہتا ہے تو راحت وآ رام سے محروم ہوجا کیں اور نینداڑ جائے۔اس کے بعداذان کے ہر ہر جملہ کی تنبیہ کو مفصل ذکر فرمایا۔

حضرت اولیس کا رکوع وسجدہ حضرت اولیس قرنی مشہور بزرگ اور افضل ترین تابعی ہیں۔بعض مرتبہ رکوع کرتے اور تمام رات ای حالت میں گزار

### الله والول کے چندوا قعات

حفرت سعید بن المسیب یہ جی کہیں برس کے عرصہ بیس بھی بھی بھی بھی بھی ایسانہیں ہوا کہ اذان ہوئی ہواور میں مجد میں پہلے موجود نہ ہوں۔ محد بن واسل کے بہتے ہیں کہ جھے دنیا بیس صرف بنی چیزیں چاہئیں۔ ایک ایسا دوست ہو جو میری لفزشوں پر متنبہ کرتا بہا بھتار زندگی روزی جس میں کوئی جھاڑا نہ ہو۔ ایک جماعت کی نمازالی کہ اس میں جوکوتا ہی ہوجائے وہ تو معاف ہواور جوثو اب ہودہ جھے ل جائے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح نے ایک جوثو اب ہودہ جھے ل جائے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد فرمانے گے کہ شیطان نے اس مرتبہ نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد فرمانے گے کہ شیطان نے اس موں۔ (اس لئے کہ افضل کو امام بنایا جاتا تھا) آئندہ بھی بھی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ میمون بن مہران ایک مرتبہ مجد ہیں تشریف لے کہتیں پڑھاؤں گا۔ میمون بن مہران ایک مرتبہ مجد ہیں تشریف لے کہتیں ہوجائی تھی ہوں۔ کہنازی فضیلت بچھے عراق کی سلطنت سے بھی زیادہ محبوب تھی۔ کہنازی فضیلت بچھے عراق کی سلطنت سے بھی زیادہ محبوب تھی۔ کہنازی فضیلت بچھے عراق کی سلطنت سے بھی زیادہ محبوب تھی۔ کہنازی فضیلت بھی عمل کان حضرات کرام میں سے جس کی تجام اولی فوت کہنازی فن عراق کی سلطنت سے جس کی تجام کی جماعت ہوجائی تھی تین دن تک اس کار نے کرتے تھے اور جس کی تجام کی جماعت ہوجائی تھی تین دن تک اس کار نے کرتے تھے اور جس کی تجام کی جماعت

جاتی رئی سات دن تک اس کافسوں کرتے ہے۔ (احیاء)

ہر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اگر تو اپنے مالک اپنے مولا

ہر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اگر تو اپنے کرسکتا ہے کسی نے

پوچھا کہ اس کی کیا صورت ہے؟ فرمایا کہ اچھی طرح وضو کر اور
نماز کی نیت ہا ندھ لے حضرت عاکشہ فرماتی ہیں کہ حضور ہم

سے با تیں کرتے ہے اور ہم حضور سے با تیں کرتے ہے لیکن

جب نماز کا وقت آ جاتا تو ایسے ہو جاتے گویا ہم کو پہچانے ہی

نہیں اور ہمہ تن اللہ کی طرف مشغول ہو جاتے ہے۔ سعید تنوی گ

جاری رہتی۔ خلف بن ابوب سے کسی نے پوچھا کہ یہ کھیاں تم کو نماز میں دق نہیں کر تیں؟ کہنے گئے کہ میں اپنے کو کسی ایسی چیز کا عادی نہیں بنا تا جس سے نماز میں نقصان آئے۔ یہ بدکارلوگ حکومت کے کوڑوں کو برواشت کرتے رہتے ہیں محض اتن ہی بات کے لئے کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا تھمل مزاج ہا اور پھراس کو فخر یہ بیان کرتے ہیں۔ میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوں اور ایک کے سامنے کھڑا ہوں اور ایک کھی کی وجہ سے حرکت کرنے لگوں۔

ہجة النفوس میں لکھا ہے کہ ایک صحافی رات کو نماز پڑھ رہے تھے ایک چور آیا اور گھوڑا کھول کر لے گیا۔ لے جاتے ہوئے اس پر بھی نظر پڑ گئی گرنماز نہ توڑی۔ بعد میں کسی نے کہا بھی کہ آپ نے پکڑ نہ لیا۔ فرمایا جس چیز میں میں مشغول تھا وہ اس سے بہت او نجی تھی۔

مسلم بن بیاراوردوسر ہے بزرگوں کے واقعات
مسلم بن بیار جب نماز پڑھتے تو گھر والوں ہے کہہ
دیتے گہم ہا تیں کرتے رہو مجھے تہاری ہاتوں کا پہنیں چلے
گا۔ریج گئے ہیں کہ میں جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں مجھ پراس
کافکرسوار ہوجا تا ہے کہ مجھ ہے کیا کیاسوال وجواب ہوگا۔عام
بن عبداللہ جب نماز پڑھتے تو گھر والوں کی ہاتوں کی تو کیا خبر
ہوتی 'ڈھول کی آ واز کا بھی پہنا نہ چلااتھا۔کسی نے ان ہے پوچھا
کہ تہمیں نماز میں کسی چیز کی بھی خبر ہوتی ہے؟ فر مایا ہاں مجھا سکی
خبر ہوتی ہے کہ ایک دن اللہ کی ہارگاہ میں کھڑا ہو نا ہوگا اوردونوں
گھروں جنت یا دوز خ میں سے آیک میں جانا ہوگا۔انہوں نے
عرض کیا پہنیں پوچھتا۔ ہماری ہاتوں میں ہے بھی کسی کی خبر ہوتی
ہے؟ فر مایا کہ مجھے نماز میں تہاری ہاتوں میں جا کیں بیزیوہ اچھا
ہے اس سے کہ مجھے نماز میں تہاری ہاتوں کا بہتہ پلے۔ان کا بہ

جائے تو میرے یقین اور ایمان میں اضافہ نہ ہو (کہ غیب پر ایمان اتنائی پختہ ہے جتنا مشاہدہ پر ہوتا ہے) ایک صاحب کا کوئی عضو خراب ہو گیا تھا جس کے لئے اس کے کا شے کی ضرورت تھی۔ لوگو س نے تجویز کیا کہ جب بیٹماز کی نیت باندھیں اس وقت کا شاچے۔ ان کو پیتہ بھی نہ چلے گا۔ چنانچہ نماز پڑھتے ہوئے اس عضو کو کا شدویا گیا۔ ایک صاحب سے نماز پڑھتے ہوئے اس عضو کو کا شدویا گیا۔ ایک صاحب سے نوچھا گیا کہ تہمیں نماز میں ونیا کا بھی خیال آجا تا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ نماز میں آتا ہے نہوں کا قصہ کھھا ہے کہ ان سے کسی نے دریا فٹ کیا کہ تہمیں نماز میں کوئی چیزیاد آجا کہ خوا مایک تھی نیادہ کوئی چیزیاد آجا ہے کہ ان سے کسی نے دریا فٹ کیا کہ تہمیں نماز میں کوئی چیزیاد آجا ہے کہ ان سے کسی نے دریا فٹ کیا کہ تہمیں نماز میں کوئی چیزیاد آجا ہے کہ ان سے کسی ایک فر مایا کہ نماز سے بھی زیادہ کوئی حجوب چیز ہے جونماز میں یاد آئے۔

رات دن کی نماز میں مصرو فیت

بجہ النفوس میں لکھا ہے کہ ایک برزگ کی خدمت میں ایک فحص ملنے کے لئے آیا۔ وہ ظہر کی نماز میں مشغول تھے وہ انظار میں بیٹے گیا۔ جب ٹماز سے فارغ ہو چکے تو نفلوں میں مشغول ہو گئے اور عصر تک نفلیں پڑھتے رہے۔ بیا تظار میں بیٹا رہا۔ نفلوں سے فارغ ہو گئے اور عصر کی نماز شروع کر دی اور اس رہا۔ نفلوں سے فارغ ہوئے تو عصر کی نماز شروع کر دی اور اس سے فارغ ہوکر دعا میں مشغول ہو گئے اور مغرب تک مشغول رہے اور پھر مغرب کی نماز پڑھی اور نفلیں شروع کر دیں عشاء رہے اور پھر مغول رہے۔ یہ بیٹیارہ انتظار میں جیٹا ارہا۔ عشاء کی نماز پڑھی کی نماز پڑھی اور فلیس جیٹا رہا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر پھر نفلوں کی نیت باندھ کی اور ضح کر دیا اور اور اور و و ظا کف پڑھے کہ اس میں مصلے پر جیٹھے جیٹھے آگھ جھیک گئ

تو فوراً آئھوں کو ملتے ہوئے اٹھے۔استغفار وتو بہ کرنے لگے اور بیدعا پڑھی۔ اعبو فہ باللہ عیس لا تشبیع من النوم (اللہ ہی سے پٹاہ ما نگما ہوں ایسی آئھے سے جو نیندسے بھرتی ہی ہیں) ایک صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ وہ رات کوسونے کیلئے لیٹے تو کوشش کرتے کہ آئھ لگ جائے مگر جب نیندنہ آتی تو اٹھ کر

تو کوشش کرتے کہ آئکھ لگ جائے مگر جب نیندند آتی تو اٹھ کر نماز میں مشغول ہوجاتے اور عرض کرتے یا اللہ بچھ کومعلوم ہے کہ جہنم کی آگ کے خوف نے میری نینداڑا دی اور یہ کہہ کرمنے تک نماز میں مشغول رہے۔

ساری رات به چینی اور اضطراب یا شوق واشتیاق میں جاگ کرگزار دیئے کے واقعات اس کثرت سے ہیں کدان کا احاط مكن نبيں \_ہم لوگ اس لذت سے اس قدر دور ہو گئے ہیں کہ ہم کوان واقعات کے سیجے ہونے میں بھی تر درہونے لگا لیکن اول توجس کشرت اورتواترے بیوا قعات نقل کئے گئے ہیں ان کی تر دید میں ساری ہی تواریخ سے اعتماد اٹھتا ہے کہ واقعہ کی صحت کثرت نفل ہی ہے ثابت ہوتی ہے دوسرے ہم لوگ اپنی المنحمول سے ایسے لوگوں کو آئے دن دیکھتے ہیں جوسینما اور تھیز میں ساری رات کھڑے کھڑے گزار دیتے ہیں کہان کو تھ کا وث ہوتی ہے نہ نیندستاتی ہے۔ پھر کیا وجہ کہ ہم ایسے معاصی کی لذتوں کا یقین کرنے کے باوجودان طاعات کی لذتوں کا انکار كرين حالانكه طاعات مين الله تعالى شانهٔ كى طرف سے قوت بھی عطا ہوتی ہے۔ ہمارے اس تر دد کی وجداس کے سواا در کیا ہو سكتى ہے كہ ہم ان لذتوں سے ناآشنا ہيں۔حق تعالى شانه اس لذت تک پہنچاویں توزے نصیب۔

> با الله! ہم سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سجی محبت عطافر مائے اور ہمیں اپنے بچوں کوبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے نقاضے سکھانے کی تو فیق عطافر مائیے۔